





(پیشن لاثانی بسنظرریادے روذشکر گرھ (مومل)

Ph: 04344-450174

### بمم الله الرحن الرحيم

### نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم مِمله كتو قَ مُحفوظ بين

جمله محقوظ چین از حیدادر محیدان خدا کے کمالات از حیدادر محیدان خدا کے کمالات نام کتاب از حیدادر محیدان از خدا کے کمالات خوش کی مستف ایوالحقائق غلام مرتضی ساتی صفحات اور محیدان کی کمیدزنگ کی مینزشکر گزشد کی میدزنگ کی مینزشکر گزشد کا شرح کی مینزشکر گزشد کی مینزشکر گزشد کا شرح کی مینزشکر گزشد کا شرح کی مینزشکر گزشد کی مینزشکر گزشد کی مینزشکر گزشد کی مینزشکر کرشد کی مینزشکر کرشد کی مینزشکر گزشد کی مینزشکر کی کی مینزشکر کی کی مینزشکر کی کمینزشکر کمینزشکر کمینزشکر کمینزشکر کی کمینزشکر کمینزشکر کمینزشکر کمینزشکر کی کمینزشکر کمینزشک کمینزشکر کمینزشک

#### ﴿ملنے کے پتے ﴾

- ا: مسلم كتا بوى داتا كغ بخش رود لا مور
  - ٢: فياء القر أن داتا كم بخش رود لا مور
- ٣: المدينه ببليكيشنز يون ارك فرنى عرب اردوباز ادلا مور
  - ٣: مكتبه نبويه لا ١٥٠
  - قادرى رضوى كتب خانه داتا يخ بخش دود لا مور

بسم الثدارحن الرحيم

بحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# نذرانتساب

مِن کیااورمیری حیثیت کیا؟ میری زبان کیا؟ اورمیرابیان کیا؟

یں اس شخ کریم کاشکریہ کو کرادا کروں جس نے دوریتی میں میری تعلیم کابندو بست کیا

روپیاں میں جھے فکری فتنوں ہے محفوظ رکھا دورشاب میں مجھے فکری فتنوں ہے محفوظ رکھا

دورکبولت میں سنر وحفر کی معیت سے جھے نواز ا

غرض جودولت بعى لم

اس کے منسل کی ،اس کے وسلے سے کی اور اس کے در سے کی

موسرتا یا مر ہون منت ہوں اس کی نظر عطا کا ، اس کے دست سخا کا ، اس کے طرز وفا کا ،

اس نے جیجے تقریر کا تھم دیا تو زبان دیان کی تکہبائی فرمائی

اورتح بركاهم دياتو حرف حرف يس تا فيرمجردى

ہاں ہاں بیشخ کریم کون؟ مہدا تجلیات تو حید، شارح اسرارتغرید، وار شوحبیب کریم التسلیم جلہ بطلۂ عقیمیر ترین کا ہے مالا ہے ریکے رسعہ - نصر فا ہے۔

عليه العلاقة والتسليم ،جلو وُخلق عقيم ، آئينه كرامات وكمالات ، پيكر وسعت تصرفات

Ü

سیدی و سندی، مر شدی و مو لا ئی ، محسنی و مشفقی

پيرمطلع انوارلا ثاني غليحضر تصقفيم البركت حضور قبله عالم پيرسيدعلى حسين شاوصا حب

ہاں ہاں ای شیخ کریم کی بارگاہ میں بھید بخرو نیاز ،اپنے چمن عقیدت کی چند کلیاں

# تو حيداورمجو بان خدا كے كمالات

كام عيش كرتا مول

امید ہے کہ میرا کریم قدس سرہ الکریم میرے ہاتھ کوئیں جھکے گا اور مجرا پنے جدا بحد، رضب بے صد، سیدانتھیں، شاہدالکوئی، صاحب قاب قوسین، عردس افافقیں، مالک المداوین، نبی الحرمین المام القبلتین، جدالحین والحسین علیہ وظیما فضل الصلوات واجل التسلیمات والمل التحات کی بارگاہ عرش پناہ میں مجمی فرز تداندہ مود باند وفقیراند وفقا اشا تداز میں بیش کردھے گا اور سن قبول کی مہر لگ جائے گی، اور بد ظاہر ہے حبیب کا مقبول محبّ کا مقبول اور رسول عظیمینے کا مقبول خدا کا احتمال

ياتصورات باطل - تيرائ المح كيا جي مشكل

ترى قدرتى بى كائل \_ائىس داست كرخدايا

مگ بارگاه حضور نقش لا ای فی آی

مِي أَحِيلُ فِي عَلِينَةٍ لِإِمَا

بسم الله الرحمن الرحيم تحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

### هديهٔ تشكر

ضدا نے بخشے کمالات اپنے بندوں کو کم منکروں کو بھی ہو بہل دین کی تقدیق کرووں اربوں پہ اِن سے کھی بنات کی راہ پر اپنے لوگ بھی ہیں آج صاحب ترتی تی بندیق جو اِن عطائی کمالات کو بھی شرک کہیں جو ما نیں ان کو، وہ ان کی نظر میں جی زندیق ضدا کا فضل ہے اس کے صیب بیٹے کا صدقہ کی ہے کچھ مجھے تحریر کی اگر توثیق کیا ہے میں نے مبربن ای حقیقت کو نہیں ہیں ایسے کمالات شرک پانتھیں نے فرق سمجھیں اگر ذاتی و عطائی کا تو ہو سکے گی نہ آیات میں کمیں تطبیق نے فرق سمجھیں اگر ذاتی و عطائی کا تو ہو سکے گی نہ آیات میں کمیں تطبیق نے درق سمجھیں اگر ذاتی و عطائی کا تو ہو سکے گی نہ آیات میں کمیں تطبیق

مر حقیقت میں مجھ ایسے کی حقیقت کیا یہ سب ہے شخ کی ترین شخ کی تحقیق

اب آ گے سنے اس کا اثر ہوا کیا گیا خدا کے فعل ہے، میرے نی اللے کی ارت سے چھیں جو اس کی کچھ اقساط التقیق میں تو پردہ اٹھ گیا گویا رخ حقیقت سے خدا کے بندوں ہے جن کو بھی عقیدت تھی دل ان کے ہو گئے معمور اب مرت ہے جو اضطراب و تذبذب میں تے بھی فلطان وہ ممکنار ہوئے اب سکون و راحت ہے جو اظمار س میں تے آب حیات تک پنجے نجات ان کو کی تنظی کی شدت ہے جو وشموں میں تے محصور، آگئے باہر آٹھیں نہ کھٹکا رہا مگر اہل بوعت سے منافقین ہے جن کو جہاد تھا مقصود! وہ میہیں ہو کے رہے اسلی مجت کے وہ بندگانِ خدا جن کی عظمت سے منع خلی زائر فائل کرتے تے یہ ان کا سلسلہ جاری تھا ایک مدت سے ضدا کے فضل سے ان کا دفاع تم نے کیا نہ اندر من کا دفاع تم نے کیا اسلہ جاری تھا ایک مدت سے ضدا کے فضل سے ان کا دفاع تم نے کیا نہ انہ ہو اسلی باش اپنی تر بت سے نظ کا پیر ایسے کہ گویا فدا کے بیہ بندے ہمل ہیں دے دے شابل ایش اپنی تر بت سے رکھ کے اسل ما الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند اس کو کیا قار کین نے کشرت سے تول عام مل الغرش بغشل خدا ایند کی تو تو تو تو توں کیا توں کو تو توں کیا توں کیا توں کیا کہ کیا توں کیا توں کیا توں کیا توں کو توں کیا تھوں کیا توں کیا ت

لَّة مَا تَوْ مِكِي مِبِ دوسَوْلِ كاء مِبِ قَطِيلٍ \* كَدِيهِونِ كَتَابٍ مِثْنِ آرَامَةِ ها عَتِ سِيح

بی فی تم مرے ور معلق کا مجھے بی لی مجھے تھین مٹی ٹوئٹ ہے

ر، یہ سکہ پوکر یہ نیل مندمے ترمے کہ کے عدد یہ بوں بھر اشافت ہے

بھا ہو بیرے محد سیم راہ کا افدیار جھوں نے بیاق میت ہے یر عزد کہ سے بارے معطلی کا غلام سکو کتاب نیا تا نے کس عقدے سے 2 نے نیر عل ہو جنب سائی کو! کے مردیت رکم نئی کے بیان محنت ہے ترم کام کا محمال الحاراح خدا کرے اے ممنون اٹی رحت ہے ترم یاروں یہ اللہ کی عزیت ہو حضور 👺 ن کوفوازی مَال پر کت ہے مه تريد ، مها ي تخش دوني كرے نہ آئ كو كورم الى نبت سے







| توحيداورمجوبان خداكي كمالار |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

# فهرست

| صفحةبم | مضامین                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11     | (مقدمه)کتابنما                                                        |
| 36     | حرف عقيدت                                                             |
| 39     | قىطنبر1                                                               |
|        | ﴿ توحيد كالمختصر منهوم _ توحيد اورنبوت معجزه _ آخرى امت _ اولياء الله |
|        | کی کرامات کا عقیدہ ۔خلافت الہیہ معجزات کے منکرین ۔کرامت ،             |
|        | دلیل فقدرت <b>﴾</b>                                                   |
| 58     | قيطنمبر2                                                              |
|        | ﴿ قرآن تَكِيم كا اپناا نداز _ان صفات كا نقاضا _ نبي كا منصب عي وسيله  |
|        | ہے۔ بغض کے پیاراور قرآن کھ                                            |
| 80     | قىطىمبر3                                                              |
|        | ﴿ قرآنی اطلاقات _ ایک نوجوان سے تفتگو ﴾                               |
| 94     | قىطنبر4                                                               |
|        | ﴿ خطرناك تو حيد _ مسئلة وسل اور مشرين كي ضد _ مشركين كافكر وعمل _     |
|        | د و پارٹیاں _ ہولناک انکشافات کھ                                      |

116

### قيطنبر5

﴿ فرقه ورانه اختلافات کی بنیاد۔ اختلاف کا آغاز۔ فروی مسائل۔ ایک دکایت ۔ فوائد دکایات ۔ نیاند ہب۔ علائے الل سنت ۔ صوفیائے کرام کا کردار کھ

138

### قسطنمبر6

﴿ اولیاء الله اوران کے دخمن مقام خلافت حضور علیه الصلوٰۃ والسلام کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ ﴾

157

### قيطنبر7

﴿ فلسفه اور سائنس کی نارسائی۔ نبوت اور معرفت خدا۔ مومن کی نظر۔ ایمان کا معیار۔ قرب خداوندی کے اثرات۔ عقل تیرہ کا علاج فوث پاک نے کیا کیا۔ مو جودہ دور۔ انکار کی وجد۔ کرامات غوث۔ فیض جاری ﴾

179

# قبطنبر8

دیتن کرامتیں \_کرامات فوثیہ کی نبیاد \_بعض دوسرے بزرگوں کی قرآنی طاقتیں ﴾

271

قسط نمبر 9 ﴿ قرب خدا و عدى - متحرين كى بد بنتى - علم غيب سے متحر زمن عب نبوت - فتح نبوت اور مرزا ﴾ قسط نمبر 10 ﴿ ابریش سے بغیرطان - لیبیا عمل دیگیری - جمولی می میری تک ہے ﴾ قسط نمبر 11

﴿ الله والول كى بركات ﴾ عبد ( يعنى غلام ) كى اقسام \_ عبد ماذون كى عقمت \_ ما ذون وسيله \_ و سيلے كى صورتيں ﴾ قسط تمبر 12 معلم

> ﴿ بَقِ لَال يَوْسُل اورادب يَوْسُل كَـالْزات ﴾ قسط نمبر 13

﴿ تَدِرت ادرامباب دوگروه ﴾ قطائم 14

﴿ اللِّي اليمان كى مزيد بركات ـ احكام عن رعايت ـ عابدول كى بركمة ، نعتوں كامقصد ـ وسليكا الكار كيوں؟ ـ قوت توحيد ـ

مومن اور منافق \_قوسل کی صورتیں ﴾

304

قسطنمبر15

﴿ الله اوررسول الله عَلَيْكُ كَي اطاعت ﴾

﴿ تو حيد ورسالت \_ تو به كا انداز د يكيئے \_ اطاعت خداكى ايك بى صورت \_ حاكم وشارع ﴾

**♦**€7

قىطىنمبر16 قىطىنمبر16

﴿ اونث کی فریاد ﴾

قىط<sup>ن</sup>ېر 1**7** 

وتو حيداورميلاد ـ تاريخ كى اجميت ـ اسلام كا اولين عنوان ـ ولا دت

کے وقت بھی نبی ہن ہوتا ہے۔روایات میلاد ﴾

قىطنبر18 قىطنبر18

﴿ نعرهٔ رسالت ﴾

قىطىمبر19

360

374

قسطنمبر 20

﴿ منصب نبوت \_مومنا نداورمنا فقا نسوی گواه ونگههان \_ حفاظت کی برکات \_ باغیوں کی نشاندی \_ نمی خافل نبیس ہوسکتا \_ امام اعظم کا

عقيده ﴾

396

قىطىمبر21

409

قىطىمبر22

426

قىطىنبر23

442

قىطىبر24

454

قىطىمبر25

# كتاب نما

﴿ عَلَام مصطفَّىٰ محدد ي الاسك

سرا فكنديم بسم الله مجريحا ومرسحا

اس جہان رنگ و پویٹس دو بی راہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ ایک باطل کا رامتہ ، ۔ ۔ اور ایک تن کا رامتہ ، ۔ ، ایک راہتے کی آخری منزل دوز نرخ ہے۔۔۔۔ ، ، اور ۔۔۔۔ ، ، ایک راہے کی آخری منزل جنت ہے ، ۔ ، ، ، ، انشہ کریم نے اپنے کلام عظیم ش ارشاوفر مایا!

سور آادراس کی روش کا مم اور چا ند کی جب اس کے پیچے
آئے ۱۵در دن کی جب اے چکائے ۱۵در رات کی جب اے
چہائے ۱۵در دن کی جب اے چکائے ۱۵در رات کی جب اے
چہائے ۱۵در آسمان اور اس کے بنانے والے گی مم ۱۵در فین اور اس ک
پیلا نے والے گی م ۱ور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹیک بنایا ۵
پیلا نے والے گی مم ۱ور جان کی اور اس کی جب نے الے شک مراوکو پینچا
پیراس کی بدکاری اور اس کی پر بیزگاری دل میں ڈالی می شرک میں اور پینچا
جس نے اس کو تھراکیا ۱۵ اور نامرا و بواجس نے اے معسیت میں چہایا ۵
(سورة الشس)

ک دوآ تکمیں نہ بنا کیں 0 اور زبان اور دو ہونٹ 0 اور اے دوا مجری چیزول کی راہ بتائی 0 مجریتال کھائی میں نہ کودا 0 (سورة البلد )

يهال بھي دواً اَجرى چيزول کا ذکر ہوا . کفر بھي سامنے ہے ايمان بھي

ما منے ہے ........اب جو جا ہے کفر اختیار کرے .......اور ....... جو جا ہے ایمان دار بن جائے ....... دعنرت انسان کو کی ایک رائے کے اکتساب کا کمل اختیار ہے....... اور ........ ای اکتساب پراٹکل مزاوج اکا دارو عدار ہے......ایک رائے پر شیطان چلا اور اس کے ورغلانے سے مرود فرجون چیے انسان چلے .......ایک رائے کو حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنا یا اور ان کے فیضان نظرے ان کے دارث اس پرگا حزن ہوئے ۔

موی و فرعون ، شیم و بنیه ایس دو قوت از حیات آید پدید ابایک سوال امجرتا ب.......کیاید دورات برابر میں سنجیس برگرفیمس ....اگریدراتے برابرمیس آوان پر چلخ والے کیسے برابر ہوگئے.......ارشادیاری ب

ہیں۔۔۔۔۔ کچھ منداس دن تر دتا زہ ہوں گے 10 پنے رب کودیکھتے 10 اور پکھ منداس دن بگڑے ہوں گے 0 سجھتے ہوں کدان کے ساتھ وہ کی جائے گی، چوکم تو ژدے 0 (سورۃ القیامہ)

ین سد دوزخ والے اور جنت والے پر ابر نیمیں ، جنت والے ہی مراد کو پینچے 0 (سورة الحشر) 🖈 ... ندد يمينه والا اورد يمينه والا برا برنيس موسكة \_

🖈 ..... كيا جانے والا اور نہ جانے والا برابر ہوسكتے ہيں۔

بیتو کلام مجر نظام کے تابیا ک نشان ہیں، انسان کے یاس تعوزی ی عقل ہوتو پھر بھی

فيصله كرسكا ي كم فضو بان خدا او مجوبان خدا كورميان لا مماى فرق قائم بسسسة الرخداك

مغضوب اورمجوب کے درمیان کوئی فرق نہیں تو خداہے محبت کرنے کا کیا فائد ہ ..... اس کی بارگاہ

یں سر نیاز خم کرنے کا کیا حاصل .....ساری دنیا کوچھوڑ کراس کے ساتھ دل لگانے کی کیا د تعت ......کاش کوئی سویے ......کاش کوئی دیکھے ......اس کے دشمنوں کے یاس کچونبیں

.....اس کے دوستوں کے یاس سب کچھ ہے .....دغن کسی کا کچونہیں سنوار سکتے ......دشمن کسی کا پچینیس بگا ڈسکتے .......دشمن ایسے تبی دامن ہیں، کدان کے یاس مجور کی

تخطى بقنا بحى اختيار نيس ......وشن اليه بدوست ديا بين كدوه سب ال كربحي كهي كايرنيس بنائے ۔۔۔۔۔۔۔ آ ہ بیار کیٹن کے۔۔۔۔۔ جانوروں ہے بھی بدتر ہیں۔۔۔۔۔زندہ ہیں تو مجی

مردول سے گئے اُرے میں .....ون زعر کی سے مروم میں ..... مِلتے پارتے دوز فی میں ..... كنة مونهول يراس دن كرديزي موكى .....ان يرسياني لا هري ب ..... يدوي

يْل كافر بدكار ..... بال بال خداك وثمنول سالياتي مونا جائية ... . . جوايية مهر بان خدا كانافر مان ہے وہ كى انعام كاحقد ارتبيں موسكا

> جو تے در ے یار کرتے ہیں دربدر ہوٹی خوار پھرتے ہیں

اب آ ہے محبوبان خدا کی شان وعظمت کی ایک جملک ملا حظفر ما ہے۔ 🖈 محبوب،صورت آ دم ش بولو مجود طانگ تک ... نائب کبریا ہے ... اکا نکات کا

مالك ومخارى وسي قدرت كاشبكار ب مفات في كا آئيدوار ب

🛪 ..... مجبوب مصورت نوح مين موتو عالمكرطوفا نول سے محفوظ ب

الميس محبوب مصورت غليل مين موقو نارغمر ودس مامون مي .....معبودان بإطله كسليخ قمرخداب .....لت صنیف کا امام مطلق ہے۔

الله المراب مورت و من جوتو سرايا الثار ب المستساية مال ركز في آب زم زم نكال و ب

.....دشت وریان مین تقهرے تو رشک ارم بناوے۔

🖈 ....محبوب، صورت کلیم میں ہوتو پھرے پانی کے چشمے بہادے، اس کا عصا، بحر طراز دن پر عالب ہےاوراس کے ہاتھ کی جلالی قوتوں سےموت بھی لرزہ پرائدام ہے۔

🖈 .....محبوب، صورت خصر میں موتوعلم لدنی کا وارث ہے،

🖈 ... محبوب، صورت ذوالقرنين ميں ہوتو شرق وغرب كاسياح ہے

🖈 ... بمجوب، صورت سليمان هي بوتو بوا دُل، گهڻا وُل، فرشتول، انسانول، جنول، حيوانول، كا

نگہبان ہے، حکومتوں کا پاسبان اور خز انوں کا مالک ہے۔

🖈 ..... مجوب، صورت مريم ش بوقو پا كباز ہے...... پاك نگاہ ہے... سسب و كلى مجورول كو چھیڑے آو تروتازہ کردے۔

🖈 ..... مجبوب، صورت ہا جرہ میں ہوتو اپنی نو رانی نسبت سے صفا دمر دہ جیسی سنگلاح پہاڑیوں کو ا 'شعاراللهٔ بنادے۔

🖈 ... بمجوب، صورت مسيح مين موتو ملى كايريمه بناكر پمونك مارتا به تو وه الله تعالى كر تكم خ محورواز ہوجاتا ہے ..... ال كے علم مے كو ژهيوں كوشفا ديتا ہے .....ا عمول كو تكسيس

بانتا ب ....مردول کوزندگی کی حرارت عطاکتا ب ....اورگرول کے دازے پردے ہٹا تا ہے. ... آ مانوں سے دستر خوان متکوا تا ہے..

الله محبوب، صورت آصف بن برخيا من بولو آكه جيكنے سے بملے .... سينظر ول ميل ك

فاصلے عملك بلقس كاتخت باركا و يغير من حاضر كرتا بـ

مجوبان خداكى كيابات ب ... مداتعالى كافرمان ب

اور بے شک ہم نے زبور میں نفیحت کے بعد کلود یا کداس زین کے وارث میرے نیک بندے ہیں 0 بے شک بیقر آن کا فی ہے عبادت والول کو 10 اور ہم نے جمہیں نہ بھیجا گر رصت سارے جہائوں کیلیے 0

(سورة الإنبياء)

' حضور کا رحت ہونا عام ہے، المان والے کیلے می اور اس کیلے بھی جوایان نیس لایا ، موکن کیلئے تو آپ دنیا و آخرت دونوں ش رحت میں ، اور جوایان ندلایا ، اس کیلئے آپ دنیا ش رحت میں کرآپ کی برولت تا خیر عذاب ہوئی اور خسف منخ اور استیصال کے عذاب اٹھا دیئے مئے ۔ ( فرزا کر العرفان م 490) 
> فالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے تبغہ و اختیار میں سمج بناری شریف میں ایک صدیث مبارک ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا!

'' بے شک میں تہارا میر سامان ہوں ،اور تم پر گواہ ہوں ،اللہ کا تم میں شرور اپنا حوش یہاں سے دیکیتا ہوں ، مجھے زمین کے نزانوں کی کنجیاں عطا کی سختیں ، یا زمین کی تنجیاں ،اللہ کی هم مجھے کوئی خوف نبیس کہ تم میرے بعد مشرک ہوجاد کے ،ہاں خوف ہے کہ تم ونیادارین جادگے''

اللہ کی عطا کا تو اٹکار مت کرہ سرکار کی جوشان ہے بے شک عطا ئی ہے دیکھی! آپ نے محبوبان خدا کی شان وعظمت کی ایک جھلک ..... وہ ہرلفظ ہے

17

ر من ہوں ہے۔ اور اور میں اور اور کی اور اور کی ایک ہے۔ اور اور کی ایک ہے۔ اور اور کی ایک ہے۔ اس کی شان و عظمت کو ان کا معبود پر حق علی جانتا ہے ہے۔

وی نازآ فریں ہےجلوہ پیراناز نمنوں میں

اب و کھنا ہد ہے کہ مسلمان جمیشہ مجوبان خدا کی تعظیم کرتے رہے ..... اور کرتے ر ہیں گے،انہوں نے مجھی کی نمرود وفرعون کونہیں ما ٹا ..........مجھی کی'' من دون اللہ'' کے سامنے التدكو مانتة مين ......... ونتح الله كو مانتة مين ......... كليم الله كو مانتة مين .... ... . خليفة الله كو مانتے ہیں .....روح اللہ کو مانتے ہیں ....... بیت اللہ کو مانتے ہیں ......شعار اللہ کو مانتے ين ..... ناقة الله كومانتة بين ..... كماب الله كومانتة بين .... حبيب الله كومانت يں .....رسول اللہ کو مانتے ہیں ....... ٹی اللہ کو مانتے ہیں ....... ولی اللہ کو مانتے ہیں .....جوجمي خدا كا باغي ب،اس بعدادت ركمتے ہيں .....جوجمي خدا برامني ب،اس ہے مجبت کرتے ہیں ........وہ ان دونوں را ستوں اور دولوں جماعتوں ہیں فرق کرتے ہیں ...... ان کے نز دیک دشمنوں کے ردش تازل ہونے والی آنیوں کو دوستوں میر چسیاں کرنا کلام الله كتح يف ب .....اسلام كي تومين ب ....... توحيد كي باولي ب ... امت مرحومه کوالحاد کے داتے پر ڈالنے کی اہلیسی سازش ہے ۔ ......الجیس لعین سے زیادہ اس لعنت ہے کون واقف ہوگا ۔ ووتو جا ہتا ہے کہ جس طرح اس نے محبوبان ضدا کی تو ہیں کی ، انہیں اپنے ناقعی وجود پر تیاس کیا اور بارگاہ ضدا ہے دور ہوگیا ، ای طرح انسان کو بھی بارگاہ ضدا ہے دور کر کاش کوئی قرآن تھیم کے اس اندازمجد بی پر قور کرے، جولوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، کیا ہم ان کے قریب جا کراس کے قریب ٹیس ہوجا میں گے

> کیمیا پیدا کن از مشت بگلے بورہ زن ہر آستانے کا بطے

ذراد کیموا ایک مگ بے ماریہ ۔۔۔۔۔۔۔ذات اوراوقات میں پلید ہے۔۔۔۔۔۔بس

محبوبان خدا کے ساتھ چل پڑا ہے۔۔۔۔۔۔۔اب بیرساتھ اتنالا فائی ہوگیا ہے کہ وہ جنت میں چلے مکنے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اتھ ہی بید بھی جنت میں چلا کمیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کی دوتی کا بیدصلہ ہے کہ جب سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے میدوست ہوں گے۔۔۔۔۔۔۔۔من دون اللہ اپنے ساتھیوں سے بیزاد ہوجا کمیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔اولیا اللہ اپنے ساتھیوں کے مخوار ہوجا کمیں گے۔۔۔۔۔۔۔کیا بیدکوئی

فرق نبيس؟

 ے یہ چھرمجو پان خدا سے منسوب ہیں، اس لئے خدا کے محبوب ہیں، ... ارے دشمنان خدا کے گرتے میں شفا کہاں ..... مجموبان خدا کے قمیض نے ویراند سال باپ کو بینا کر دیا تفا کو یاانمی کے قدموں میں برکات کا ذخیرہ ہے

> گر تو سنگ خاره مر مر شوی تابه صاحب بل ری، گو بر شوی یاد خق ، اے دوست تو کن اختیار تاشوی در ہر دو عالم بختیار

انی کے تم کات نے صدیوں تک ایک جفاشعار قوم کوکا میابیوں سے جمکنار کیا

اے عقل غلط میں! ہمارے ساتھ دشمنان خدا کی بات نہ کر ........ مجود پانِ خدا کی بات کر ، جود کیفنے علی خطر آت ہوتے ہیں ، کسی کا دروازہ ، پاپ بہشت ہے ،
علی تو قار می نظرا تے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن ہوتے ہیں ، کسی کا دروازہ ، پاپ بہشت ہے ،
کسی کا گلی کو چہ جنت ہے ..... کسی کا مدر سے مرکز رحت ہے .... کوئی داتا ہے ، کوئی داتا ہے ، کوئی شرر بانی ہے ، کوئی خو شے جلی ہے ، کوئی مرحل ہے ، کوئی سی میں کا مدر ہے ، کوئی مرحل ہے ، بیاللہ کی جماعت ہے اور خبر داراللہ کی جماعت کا مران دمرفر از ہے ،

مہرد مہ و انجم کا کاسب ہے تلندر ایام کا مر کب نہیں را کب ہے تلندر

تو حيداور محبوبان خداك كمالات:

الله الله الله الله الله وقت ميري لگا ہوں كے سامنے ايك صحيفه محبت كھلا ہوا ہے، جس كا عنوان جلى ہے'' تو حيداورمجو بالن خدا كے كمالات'' \_ حضرت على الرتضلى منى الله عند كند ماند خلافت ميں اسلام كو خار نيوں جسى متشد دقوم كا سامنا كرنا ہزا، خار نيوں نے سب سے بزا جتھيا، اسلام كے

سب سے بڑے عقیدے کو بنایا ،ان کی زبانوں مرکلمہ تو حید جاری تھا ،اور دل محبوبان خدا کے بغض و عناد ہے۔ میاہ تھے۔ان کی فطرت میں اس قدر بعناوت آ شاتھی کہ محابہ کرام جیسے یا ک دامن لوگ بھی انہیں' مشرک دکھائی دیتے تھے۔ کا فروں کا سرقلم کرنے والاشیر خدابھی 'تو حید' کے معیار پر پورانہیں اترتا تھا، بدلوگ بلا کے سرکش تھے، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند نے ان کوساری محکوق سے زیادہ شرارتی قراردیا، کیونکہ بید دشمنان خدا کے رد میں اتر نے والی آ بھول کومجو بان خدا پر چیاں کرتے تھے۔خارجیوں کی تو حیدُ یقیناً ووتو حید نہیں تھی جس کا اعلان کلام اللہ اور رسول اللہ نے فر ما یا تھا۔ ہاں بہوہ ' تو حید 'تھی جس کے بل بوتے برعز ازیل جیسا عبادت گزار بھی شیطنت کاعلمبر دار بن گیا تھا۔ پھر تاریخ شاہد ہے کداس شیطانی تو حید کے حملے ہے کوئی مر دِ خدامخفوظ ندر ہا۔ جب یورے عالم اسلام براهم ریزوں کی حکومت و بیت مسلط ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو یارہ یارہ کرنے اوران کےمسلمہ عقیدوں اورعقیدتوں کومشکوک بنانے کیلئے ای توحید کاسہارالیا،ان کےاس مٹن کو پایہ پھیل تک پہنجانے کیلتے این عبدالو ہاہنجدی اور مولوی اساعیل د ہلوی جیسے ایمان فروش سامنے آئے ، یہ نو حید'

الی شرمناک ہے کہ اس کے مبلغین بھی شرم سے برگانہ ہوگئے۔

افقہ سر گریاں ہے اے کیا کھے

بیلوگ بیرونی امداد اور جہاد کے نام پر اکٹھا ہونے والا چندہ اسلام کے سوارِ اعظم کے خلاف استعمال کررہے ہیں ، یکی دجہ ہے کہ مجلۃ الدعوہ ادرغزوہ ،جیسی صحافتی سرگر میاں اہل ایمان كيك نهايت خطرناك إن \_ آخ وقت كى الهم إيار يكى ب كدان" توحيد برستول" ي فيقى توحيد کے روثن آئینے بچالئے جا کمیں ،اس عظیم مقصد کیلئے مفکر اسلام حضرت علامہ پروفیسرمجر حسین آی صاحب نے نعرہ متانہ بلند کیا اور پاکتان کے انتہائی دورا فآوہ علاقہ شکر گڑھ ہے تحریک شیران اسلام کا آغاز فرمایا ........ بیدوست ہے کہ تحریک کے غیور نوجوان ندبیر و فی امداد پر کیلتے ہیں اور ند ى البين كثميروافغانستان كے مظلوم ملمانوں كام يرچنده اكتماكركانے بيث كادوزخ بحرنا آتا ب .....ال أنبيل حضور محبوب اعظم علية كالداد برجروسا بمجوبان خداك عناية ولير ایمان ہے۔اس لئے ان کا اٹھنے والا ہرقدم حاصل منزل بنا جارہا ہے ۔تح کی کے رجمان 'مجلۃ الحقیقہ' نے بھی مختفر عرصے میں کا میا بیوں کے نمایاں امداف حاصل کئے ہیں۔اہل نظرا در اہل خرد هزات کے زویک اس کی حق گوئی اور جرأت آموزی نے محافت کے وہ انداز متعارف کروائے ہیں، جن کی اس مصلحت کوش زمانے میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس تحریک اور اس کے ترجمان مجلة الحتيقة 'كا نباد ي مطمح نظرى بيب كرماني توحيداوراس كى روثني يش مجوبان خداك كمالات و احمانات سے اٹی قوم ولمت کوآشا کیاجائے ، کویاشران اسلام کا پیمنشور حیات ہے

> اطلامی عمل مانگ نیا گان کهن سے شاہاں چہ عجب کر بنوازند گدارا

چونکہ ہماری صحافق سرگر میوں کا تکت ارتکا ذہبی ہے، اس لئے تحریک کے بانی مہانی اور سرپرست اعلیٰ مفکر اسلام معنزت علامہ پروفیسر مجرحسین آسی صاحب نے '' تو حید اور محبوبان خداکے کمالات'' کو ضابطہ تحریر میں لانا شروع کرویا جمتیق وجتج کا بے پہلو سنز تین سال سے جاری و ساری ہے، اور مجلتہ الحقیقہ کے لورانی صفحات کی سداہمار زینت ہے، تحریر نہایت پہا تیم ہے، کیول نہوں ب ملت اسلامیہ کے غم میں تڑ ہے ہوئے دل کی ایک آ وشب کیر ہے۔ بیتو ایک رونا ہے، جو ہرصادب در د کورلا و يتا ب، بيةوا يك فرياد ب جو هرصاحب روح كرز ياديت ب ب ب بال بال بيا يك لاكار بھی ہے، جس سے باطل کے ایوان لرز اٹھے ہیں ، بید حضرت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمہ کے جلال کا تازیانہ ہے .... یہ حفرت احمد رضا خان ہریلوی علیہ الرحمہ کے جذبات کا شاخسانہ ے ...... بيدهفرت شاه لا ثاني عليه الرحمه ..... اور ...... . حفرت نَقش لا ثاني عليه رحمه كيحسن تربیت کا سرچشمہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔ مب ہے بڑھ کر کتاب وسنت کا تر بمان ہے،اب قار کمن کبلة التقیقہ كايرزور تقاضا تهاكماس مضمون كوكتالي صورت بيس شائع كياجائة تاكداس افاديت بيس اوراضافه جو جائے۔اس کا و خیر کیلیے تح کیک کے ایک برق رفار کارکن جناب افخار احدمنون صاحب میدان عمل میں کود پڑے اور انہوں نے نہایت تن دہی ہے اس کی کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا معاملہ سنجال لیا۔ جناب الحاج شوکت علی صاحب، جناب مولانا محمر سعید سیخی صاحب اوراس عاجز کو بھی ان ک معاونت کاشرف حاصل ہے، اس طرح اللہ تعالٰی کی عطا اور مجبو پانے خدا کی دعا ہے وہ دن بھی آ حمیا، كدايمان افروز تحقيق اورابقان انكيز تحرير كتابي صورت من شائع هو گا-

## قار تمین کرام کا فریضه:

اس عا بزراقم الحروف کا ذاتی تجربہ به کر کرا ب گفت بھی آسمان ہے بھوڑی بہت ہت

کر کے چھوانا بھی آسمان ہے لیکن قلم وقر طال سے نا آشاقو میں پھیلانا بہت مشکل کا م ہے۔

ہمارے پاس وسائل کی کی ٹیس ۔ ہاں وسائل کو عرف کرنے کیلئے عشق کی مشرود قلت

ہے۔ ہماری دولت میزاروں ، حراروں ، عمرابوں ، تھوں ، قوالوں اور نعت فوانوں پر تو قربان ہوسکتی

ہوسوں ، لا تبریر یوں اور کمایوں پر ٹیس ۔ ہماری قو مکی اکثر ہے۔ ان علی تجواروں ہے بیگا نہ

ہونے کی بدولت دین ووائش ہے بیگا نہ ہے۔ یہاں اسباب جی وہاں کو کی صاحب شور نیس اور

یہاں کو کی صاحب شعور ہے وہاں اسبا بنیس ، اب قار تمن کر اسم کا اجم فریف ہے کہ خواص دکوام مثل

اس کتاب مستطاب کوتر جیحی بنیادول برعام کیا جائے۔ اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، طالب علموں ، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اس کا تعارف کرایا جائے. ، بچوں کو جیز جی عطا کی جائے ، و فی اور فی پروگرامول میں بطورانعام فتنب کی جائے ہم کتابیسہ بر روز نعنولیات پرخرج کرتے ہیں ، اس قیم کی مفید کتا بیس خریا م کرنا بہتر میں صدقہ جارہ ہے کہ ایک سلمان کا ایمان فائی ممیا تو زندگی کی معراج نصیب ہوجائے گی ، یا کوئی ایک مگراوانسان، راو راست برگام من ہوگا تا ایک ایک کمراوانسان، راو ماست برگام من ہوگا تا کہ بیا تو زندگی کی معراج نصیب ہوجائے گی ، یا کوئی ایک مگراوانسان، راو

یه دا من ہے، یہ ہاں آؤ کوئی کام کریں موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا **مفکر اسلام کی تا بناک شخصیت**:

کآب تو پیش نظرے،اب اس صاحب کمال کی بات ہوجائے،جس کے فکر رسا ہے اس شیکارٹورئے جنم لاے۔

> گر عشق نودے و غم عشق نودے چھایی نخے نغز کہ گفتے و شنودے

زا پرشب زنده دار ، عا بد خدامت ، مجمعه غیرت وحمیت ، پیکر برمال محبت ، سرا پاعلم و آخمی ، دارث علوم قدیم ، حال افکار جدید ، مقدام العلما و ، فخر البها بذه ، اسناذ الاساتذ و ، شاع مرحمد و ندت ،

ا دیب انشا و همراز مفکر اسلام، حضرت العلام، علامه پروفیسر محد حسین آی صاحب نتیجندی قادری حسینی ادام الغذاظر جیسی شخصیت کوایک زمانه جانبا ہے <sub>ہ</sub>

> دیر و حرم کی راہ سے دل ف کم کیا مگر تیری گل کے موڑ پہ سودائی بن کمیا

ہزم وفا میں آپ سے ایک بل کا سامنا یاد آگیا تو عبد شاسائی بن گیا پروفیسرڈ اکٹر آفاب اجرافق کی علیہ الرحمہ کی زیانی شئے!

" آپ عاشق رسول اورایک سچ عاشق رسول ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ تر یب سے کرنے سے انسان عام لوگول کی طرح ان سے دونییں ہوتا، بلکہ اور قریب تر ہوتا ہے، دوایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے اپنا ایک مسلک رکھتے ہیں لیکن وہ جو پچھ بھی ہیں، اپنے دل اور دماغ کی گہرائیوں سے وی پچھ ہیں' (اورج نعت فبرجلداس ۲۰۲)

تاریخی پس منظر:

مقلواسلام حضرت علامه پروفیسر محد حین آک ادام الله ظلیہ نے جس پُر آخوب دور بیس
آگھ کھو لی ، اسلامیان ہمند زوال کے کر بناک یا حول ہیں سانس لے رہے ہتے ۔ اگر بر وں اور
ہندوؤں نے ہرمیدان ہیں اہل اسلام کا گلہ گھونٹ رکھا تھا، البتہ بینوش آئند بات تھی کہ سلمانوں کا
ہندوؤں نے ہرمیدان ہیں اہل اسلام کا گلہ گھونٹ رکھا تھا، البتہ بینوش آئند بات تھی کہ سلمانوں کا
سیای شعور ایک تاریخ می کوئی ہے وشت وجبل کا تپ رہے تھے ۔ ایک طرف حضرت آبال علیہ
الرحمہ کی شاعری صوراسرا فیل کا فریشہ سرانجام دے رہتی تھی تو دوسری طرف حضرت آئا کہ علیہ الرحمہ کی
الرحمہ کی شاعری صوراسرا فیل کا فریشہ سرانجام دے رہتی تھی تو دوسری طرف حضرت آئا کہ علیہ الرحمہ کی
ولولہ انگیز آیا دت نے ساں با بمدھ رکھا تھا۔ مشائح اہل مشت اور علا کے اہل سفت اپنی فلک ہوں
مختصیتوں سے ایک مملکت خدا داد سے حصول کیلئے سرگرم عمل تھے ، دو زیاد شخصیات کے اعتبار سے
منہا ہے ہے یہ دو الداور پرانوار نظر آتا ہے،

#### ولادت بإسعادت:

دنیا کا حسین ترین ملک پاکستان ایمی معرض وجود مین نیس آیا تھا۔ آپ ضلع گورداسپور کے ایک تعموف گھرانے میں 1978ء کو پیدا ہوئے ، والدگرای نے حضور شہنشاہ لا افانی قدس مراہ کھا خدمت على أومولود بي كانام ركع كيلي عرض كى توانهول نے فرمايا "محر حسين ، محرحسن" ، جمنور شہنشاه لا تانى قدس سرة اس قدر سيف اللسان تق كه بميشد ديمينے هيں آيا كد آپ نے جتنے نام بتائے ، اللہ

تعالی نے اُستے میں میٹے عطافر مائے ، یہاں بھی بعد بھی ایک اور بچہ پیدا ہوا جس کا تا م مجر حسن رکھا گیا ، چوشیر خوارگی بھی میں وصال فر ما گیا۔ آپ کے والدگرا کی کا تعارف آپ کی زیانی سنے \_

"میرے والد کرم چو ہدری محم مقبول مرحوم جومیرے استاد بھی تھے، تا حدار فقر درضا، علیجفر ت پیرسید جماعت علی شاولا ٹانی قدس سرہ کے مرید صاوق اور آپ کے اولین سجا وہ نشین قیوم زمانی حضور پیرسید علی حسین شاہ نتش لا ٹانی قدس سرؤ کے بروردہ فیض تھے، پیرخانے سے انہیں جوسب سے بڑی دولت لی تھی ، وہ عبت رسول یاک علید انفل العلوة والسلام کی متاع لا زوال تھی ۔ فرائض معبی کے علاوہ سکول اور کھر میں اکثر ان کی محفل احباب گرم رہتی تھی۔ فاری اور اردو برخاصا عبور تھا۔ حضرت مولانا روم، شيخ سعدى نظا مى مجوى ،خواجه حافظ ،حضرت علامه اقبال عليهم الرحمه كااكثر نعتيه كلام انبيس ازبرتها، يزجته وقت ان يروجد بمي طاري موجاتا تھا اور سننے والے بھی ( جن ش بعض ان پڑھ بھی ہوتے تنے ) جمو ہے تے۔ یوں توان کے چموٹے بڑے بیپیوں ٹاگرد ہن مگر گئت جگر ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی محبت میں رہے کا زیادہ شرف طا، اگر جدانی قلت استعداد ہے ان کے علم وضل ، زبد و درع ، جو د و سخا اور ساد کی و بے نفسی

کاوار شاتو نہ بن سکا ، تا ہم ان کے ذوق نعت کی چند جھلکیاں مشرور طبیعت کا جزو برن سکتر ، (اون نعت نبر م ے ۱۰۷)

حضور مفکر اسلام کے خاندان میں تا جدار علی پورشریف کالا ٹانی فیضان سوجزن تھا۔ حضور

شاہ لا ٹانی قدس سرہ ہر سال آپ کے گا وُں بکنور میں تشریف لاتے تو آپ کے گھر میں تیام فر پا ہوتے ، گھر میں نفر محمدی کی کیفیت تھی ۔ مکان بالکل ختہ حال تھے ، ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ "اب مكان نيا بنانا جا ہے" كى ممارك كااثر تحا كه اسباب مجى بن گئے ،حالات بھى سدھر كئے ،بس جلد ہی اچھا خاصام کان تغیر ہوگیا ،حضرت مفکر اسلام کی ایک بیجی خوش نصیبی ہے کہ ان کا نام مبارک حضور شاہ لا ٹانی قدس مرہ نے رکھا،اورخصوصی دعاؤں سے سرفراز فر ہایا \_

تو بزار انداز داری در کمیس من به بر اعماز قربانت شوم

حضرت مفکر اسلام کی اپنتحریر کی روثنی ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ابتدائی تعلیم وزبیت ا بے والد گرامی علیہ الرحمہ سے حاصل فرمائی۔آپ کی والدہ ماجدہ بھی نہایت شب زندہ وار، یا کباز اور خاوت شعار خاتون تھیں ،ان کے فیض تربیت نے بھی آپ کی شخصیت میں کھار پیدا کیا ہے۔

تح یک پاکتان نے زور پکڑاتو ہندواورانگریز مسلمانوں کے اصولی مؤقف کے سامنے زیروز برہو گئے ،۱۲ اگست 1972ء کے عظیم دن یا کتان کے نام سے ایک عظیم مملکت صفح بستی بینمودار ہوئی۔اس وقت آپ کی عرصتعار آٹھ سال کے لگ بھگتھی ،آپ کی معصوم نگا ہوں نے ہجرت کے خونین واقعات کا بخو بی مشاہرہ کیا تھا، یکی جہہ بے کہ آپ یا کتان کے لئے ہمہ وقت دعا کیں ما تگتے

رہتے ہیں۔ کویا ہے

ميرا مانس امانت ہے تيرن إدول كا ٹوٹ کر اس سے زیادہ ﷺ، وابول کیے

آپ نے اجرت فر ہائی اورا بے والدین کرئیں کے ہمراہ موضع پھکواڑی تحصیل شکر گڑھ میں قیام فرما ہوئے۔موضع بھگواڑی،شرشکرگڑھے جا مشرق تقریبا پانچ کلومیشرکے فاصلے پر ے، پھرآپ نے سزید تعلیم حاصل کرنے کیلئے ڈی۔ بی ہائی سکول شکر گڑ حدش داخلہ یا ہو علاقے کے نامور بدیہ کوشا عرص کا افغال ہوا، ان کی نامور بدیہ کہ شاعری کے دیا تفاق ہوا، ان کی شاعری کے دستی میدان میں نعت کی گوئی زیادہ تھی، سکول کے ہیڈ ما سرچ بدری غلام حسن طور بھی بلند پاییشا عرضے ۔ ان دو معزات نے آپ پرخصوصی نظر لطف رکھی اور ہونہار شاگر دکی استعداد کو جار ما ندگائے۔

عائد گائے۔

پير كال صورت ظِل الهٰ:

یوں تو حضرت مفکر اسلام سے گھر کی روحانی فضا بھی سب اولیاء کرام کی مظمین بیان ہوتی تھیں ، لیکن دل حضور شاہ لا ٹانی قدس سرۂ اوران کے تائب اول حضور تعش لا ٹانی قدس سرۂ کے نام مبارک سے از حد مانوس تھے اور آنکھیں ان کے جمال جہاں آ راسے از بس لبر پر تھیں۔

ناموں کا اک بجوم سمی میرے آس پاس دل س کے ایک نام وحرش شرور ہے : سمعہ مدیم سیحتاں تا فقہ لکا نے بینال اور ایکسل تج

آپ نے اید ۱۹۵۱ء میں میزک کا احتمان دیا تو بھید نظفے ہے تمل بی والد ما جد واصل بحق ہوگئے ،ان کی وصیت کے مطابق ان کومرز مین علی پورشریف میں حضور شاہ لا ثانی قدس سرؤ کے

اوے ان ن ویت سے سیان ان و سرر من ن پور مریب من حور صورت مان مرد مان مدن سرو سے اقد مورت و مان مدن سرو سے لقد مول کی ایک اس کم من کے عالم عمل شختی سر پرست کا وصال فرمانا آپ کیلئے ایک جا نکا وسال خوالی مرد شکر کہ دو تھا ہے ایک جا نکا وسال موجود تھے۔

حضور نقش لا نانی قدس سرہ نے آپ کو اپنے سامید عاطفت میں چھپالیا ۔ 'مجھ خلق عزیز جہاں شود صافظ کہ بر در تو نہد ، روئے سکنت بر خاک

الله ، الله ، حضور تقش لا تانی قدس سره مجی کیا دلواز شخصیت کے مالک تنے ، آپ کی ذات مقدس علم ، حمر فان کا ، حرر دال اور فکر روایقال کی بہار جاوواں تھی ، آپ کا تخس بلند تھا، جال پر سوزتھی بجو کلام ہوتے تو معانی کا چشمہ ابلّا، خاموق رہتے تو افکار کا سندر لگتے، چلتے تو سرو خرا مال کا گمال گزرتا، مسکراتے تو صبح نور کے اجائے بھرتے ہوئے محسوں ہوتے، آپ باٹ تطبیر کے گل خندہ تنے، جس کے غیر جال میں طہارتوں بزرائتوں اور خوشہوؤں کے جہان آباد تنے۔ میں نے عرض کیا ہے،

نگاہیں سر مکیں، قد ولربا، چرہ کتاب ان کا ادا کی سرایا لا جواب ان کا ادا کی سرایا لا جواب ان کا بلا کیں گئی و لا لہ نے اعماز تبہم کی اثرایا جب تیم شوٹ نے رٹ سے نقاب ان کا دہ لا خاتی میں ، نقش لا خاتی سے نانا سرور عالم تو دادا او تراب ان کا

حضور تقش لا تائی قدس مرفرات عام مو و دوی پد ورب بان به حضور تقش لا تائی قدس مرفال صورت علی الله " بهن کرر به قد حضرت مقدر اسلام نظم د عموان کی رو پہلی منزلول پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، مرحلے کئے گئے ، فاصلے سختے گئے ۔ آپ کا عالم شبب بہت یا کیزو تھا، میر حفال محتز م الا المحتز مقدر المال میں حضرت مقدر الملام برولام پر فضیت کے مالک تنے ، اسا قدہ کی آتھوں کا تا را اور طلیا ہوکی قال میں المیتے ، اکسا تھے ، اکسا تھے ، اکسا تھے ، اکسا تھے ، اسا قدہ کی آتھوں کا تا را اور طلیا ہوکی قال مول کا میں المیتے ، المیتے ، اکسا تھے ، کو کہ نظر رحمت مثول نے تعریب کی انظر رحمت کا تا را اور المی کئی اللہ تھا کہ خوال اللہ اللہ کی تعریب کی کا تار رحمت کا اللہ تھا کہ خوال آل اللہ کی انگر رحمت کا اللہ تھا کہ خوال آل اللہ کے ، خود رقم اللہ کی تکدو تیز آتھ میوں سے محتو عافر المیا ۔ آپ بھیوں سے محتو عافر المیا ۔ آپ بھیوں سے محتو عافر المیا ۔ آپ

'' یہ بات وقوق ہے کئی جاسکتی ہے کہ اپنا پہلا اردوشعر جواس عاجز کی زبان سے نگلا ، وہ بھی نعت شریف ہو کا تھا، پینی ہے توقیر جس نے کی ہے خدا کے حبیب ک مولا نے اس کو جنت اعلیٰ نعیب کی

میں اس وقت چھٹی جماعت میں تھا۔ دوسرےمعرعے کی زبان ہی ہے یہ بات ظاہر

ے،میرے دالدصاحب اکثر درج ذیل شعریرٌ عاکرتے تھے تعظیم جس نے ک سے محم کے نام کی

مولا نے اس یہ آتش دوزخ حرام کی ميراشعراس كي تبديل شده صورت تحيُّ " (اوج نعت نمبرص ١٠٨)

دهزت مفكراسلام ،حضور فتش لا فاني قدس سرة كدست حق برست بربيعت موت بيد

ا ہمام بھی آپ کے والد گرا می علیہ الرحمہ نے کیا تھا ، میٹرک کے بعد آپ جناح اسلامیہ کالج سالکوٹ میں داخل ہوئے تو شخ کریم کی نسبت ہے رہائشی مسائل نے ستایا نہ تعلیمی مشکلات نے ر بایا ۔ آپ نے خوب محنت فرما کی ، <u>۱۹۵۸</u> ه ش ال**ی**ں ۔ اے کا متجد آیا تو پورے لا ہور پور ڈیس جواس وقت کرا ہی کے سواتقر بنا سارے مغربی یا کتان پرمچیا تھا، ایک نمبرے سکینڈ آئے۔ کالج کی آزاد

نضایش بہت ہے فکری دعملی طوفان سامنے نمودار ہوئے مگر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ریمی کہ حذیہ عش كمدت آب كي مح ايمان رون ري آب خو فرمات بي

> ہوم غم میں بھی آئی کو ہم نے مطمئن بایا كه ال كو في كال كى دعاؤل ير جروما ب

ویرکائل کے ساتھ آپ کی لا زوال محبت کا بیٹوت ہے کہ آپ اپنے تمام منظوم کلام کے مقطع میں ان کی عمایت وحمایت کا ضرور ذ کر فریاتے ہیں، اس کی چندمثالیں و کیکھئے،

كيا هر آى كر يح في كريم كا

جس نے کھائی بھیک تیرے یاک نام ک

حضرت مفکر اسلام پروان کڑھتے رہے ۔ ﷺ کریم کا سابیہ ہمد پاییاور دراز ہوتا رہا ، شفقتوں کے بڑاروں انداز دکھائی دیے ،مجبوں کے بڑاروں جہان میسر ہوئے ،انہوں نے کیاا پا

نمود جلوؤ برنگ سے ہوش اس قدر مم میں

بنايا كرسارى دنياس بيكانه كردياء بقول اصغر

کہ پیچانی ہوئی صورت بھی پیچانی نہیں جاتی

آپ نے اردو اور اسلامیات میں ماشر ڈگریاں حاصل کیں ، لا ہور ایجیشن کا نئے سے
پی ایڈ کیا ۔ پھر شعبہ تعلیم سے وابت ہو گئے ۔ سیا کلوٹ اور لا ہور کے قیام کے دوران حضرت امام کل
الحق علیہ الرحمة اور حضرت دا تا صاحب علی ججویری علیہ الرحمة سے مزارات سے فیوضات حاصل
کر تے رہے شکر گڑھ کے دورانی وعلاقے میں جمینی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں ، پہلے پہل آپ
عنتف ہائی سکونوں میں بڑھاتے رہے ۔ اس ملسلے میں بہاد کیور کے ایک ہائی کمول ور بورور دنگا می

حلف ہاں سفونوں میں چڑھانے رہے۔ ان سے میں بہاد پورے بیٹ ہاں اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علمہ اللہ عل بھی دوسال پڑھانے کا موقع میسر آیا۔ وہان فیش الهلة حضرت علامہ محمد فیض احمداد کی ادام اللہ ظلمہ

کو حبیراور حبوبان خدا کے ممالات ،آپ کے خصوصی رفتی تھے۔اس دوران امام اہلسنت حضرت امام سیدا حمد سعید کاظمی قدس سرو ہے

بھی استفادے کا شرف حاصل ہوا،آپ نے ان کی موجود کی میں حضور پرنور عظی کے اسم کرا می ''محر'' کے معارف بیان کیے تو انہوں نے خوب داد دی ،اور فر مایا ''جی جاہتا ہے ہید بیان کرتے جائيں اور ميں منتا جاؤن'' پچرخود يھي اس موضوع پرايئے مخصوص علمي اور فکري انداز ميں اظہار خيال

> فر مایا۔حضور نقش لا اف قدس مرہ ہمیشہ آپ پرسامی مشررہے یہ کو ن ہے جو میرے ساتھ ساتھ جلا ہے المعرى رات ہے سابہ تو ہو نہيں سكا

٣٤ جولا كي <u>١٩٨٤</u>ء كا دن آپ كي زندگي جن قيامت خيز دن تھا، جس كے غمنا ك لمحول

میں دہ عمنو ارحیات داغ مفارقت دے مئے ، یعنی مرشد کریم وصال فر مامئے \_ پھر کیا ہوا \_

مجمی روئے ، مجمی تجھ کو یکارا وب فرقت بڑی مشکل ہے گزری

حضرت مفکراسلام جہال جہال بھی گئے ،اینے شاگر دوں اور دوستوں میں عشقُ مصطفیٰ کا سرما يہ چھوڑ آئے ، ڈاکٹر ظغرا قبال نوری ہوں یاعلا مدنو رائمصطط رضوی ،مولا ناصدیق احمد ضیاء،

ہوں پاشفقات احمہ مجددی ، جناب شجاعت علی مجاہد ، کتنے ہی ایسے قد آورلوگ ہیں ، جو آپ کے چھوڑ ہے ہوئے تقش تمام ہیں،

زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم بچھ تو جاؤں کا مرضح بھی کر جاؤں گا

آپ نے مختلف علاقول میں رہ کر کتنے ہی ادارے قائم کئے ، سیالکوٹ میں ایک عرصہ قیام فرمایا۔ آپ جناح اسلامیہ کالج میں پروفیسررہے۔ جہاں سینکڑوں افراد آپ ہے مستنیض ہوئے وہ اِن نقش لا ٹانی سکول اور مکتبہ نقش لا ٹانی جیسے فعال ادار ہے بھی آپ کی تحر یک کے اہم سنگ میل میں و <u>199</u>9ء میں آ ہے گورنمنٹ کا کج شکر گڑ ہ<del>ق</del>ٹر یف لا نے تو علاقے کے علمی حلقوں میں

خوشی کی لیر دوژ گئی،

پول کھلتے ہیں تو ہم سوچے ہیں

تیرے آنے کے زمانے آئے اس عاجز راقم الحروف نے 1991ء کی ایک شام اپنے خال محترم کے مراہ آپ کی

زیارت کی اور پھرآپ کے دم قدم وابستہ ہوگیا، آپ نے اس نا چیز کوخصوصی نوازشات سے نوازا۔ اور پھی جُراروں انسان آپ کے دامن کرم ہے پوستہ ہو گئے، اورا پی زندگی بھی ایک انتظاب محسوں کیا ، شکر گڑھ تیام کے دوران آپ نے کالج میگزین" عزم نو" کا چارج سنجالا اور اے واقعی "عزم نو" بنادیا، غزلوں ، آزاد ظلموں ، بے یاک لیلیفوں کا بیرسالدو یکھتے ہی دیکھتے میرت النی نمبر، قرآن نمبر اوراسلام نمبر کی صورت بھی ڈھل کیا، ملک کے ظلم میا کی ، معاشرتی افراد نے

خوب داو تحسین دی۔ بالخصوص حضور نقش لا کانی قدس سرؤ کے فرزند اکبراورنا ئب اکمل حضور نقط یہ نقش لا کائی بیرسید عابد سمین شاہ صاحب قدس سرؤ نے خصوصی دعا دَل سے نوازا۔ حضرت مفکر اسلام ، حضور نقدہ نقش لا کانی قدس سرؤ کے بھی از حد قریب رہے۔ یہاں تک کدآپ نے اپنی موجود گی عمل کئی افر ادکوحشرت مفکر اسلام کی بیعت کروایا۔

بر کریمال کار با دشوار نیست

ر ريان ۱۸ م وراد سيد شخ کي عنايات:

حضورتش لا خانی قدس مرؤ نے اپنی حیات کا ہری کے آخری دورا ہے بی بزم لا خانی کستان اوراس کے تحت یا ہنامہ بنا ہوئی کے آخری دورا ہے بیس بزم لا خانی کا کتاب اوراس کے تحت یا ہنامہ ہوئے کہ کہ بنا اعلیٰ حضرت مقدر اسلام کے میروفر مائی ، بیا کیہ بہت بڑا اعزاز تھا، جوثئے کریم کی بارگاہ کرم سے حاصل ہوا تھا ۔ آج بھی آپ بڑم لا خانی کے ناظم اعلیٰ ہیں اور انوار لا خانی کے مدیر معاون ہیں، در بارشریف سے ایک اوراعزاز یہ بھی نصیب ہوا کہ شخ کریم نے آپ سے حضور شاہ لا خانی تھیں مرائے گئے کہ کے حضور شاہ لا خانی تحت مرسرہ کی موائح حیات'' انوار لا خانی' کے نام سے تعمید کروائی۔ بیر کا ب علم وعرفان کا جیش بہا

نزانے، پھر بیمی شخ کریم کی عطاب کہ آپ کوسلسلہ عالیہ تعشید میں بچہ و بیدا تا نیے ش اپنی خلافت بے مرفر از فریا یا اور اشاعت سلسلہ کی اجازے مرحت فرمائی۔ اس دن سے لے کر آج تک شخ کر کیم

> ے بننے ہوئے خلوط پرخود بمی چل رہے ہیں اور اور د*ن کو بمی* چلارہے ہیں۔ نقش لا **ٹائی تگر میں قیا**م:

جب آپ طا زمت سے سبکدو ٹی ہوئے تو محلّہ فیصل ٹا دَن کونفش لا ٹانی گھر بنا کروہاں ر )ئش اختیار فرمانی۔ ساتھ ساتھ تو کید شیران اسلام اور بکلہ الحقیقہ کا اجرا فرمایا جو کستاری اللہ سنت میں ایک اہم امقدام ہے، المحددللہ تحرّ کیک اور کبلہ الحقیقہ نے دور دور تک جواثر است مرتب کئے ہیں ان یہ مجرمجی تلم اٹھایا جائے گا

> که دل آزرده شوی ورنه مخن بسیار است -

اوصاف و کمالات: الڈکریم اینے بحیوب کریم ﷺ کےعشاق کرام کو بہ شارمودی دمعنوی خویوں سے

آراست. فرما تا ہے، بیدوردول مجھی ای قسام از ل کی مناب ہے اوران کے ہوش ریاا نماز بھی ای نعال حقیق کا عطیہ جیں، بیدان مجبوب کی محبت کا اثر ہے کہ جے دیکھا جائے، ووز مانے سے بےمثال نظر آتا

ہر گزند میرد آل کہ دلش زندہ شد بعثق قبت است بر جمیدۂ عالم دوام ما

ای محبت کے نورعالم افروز نے معنرے مفکر اسلام کے کردار وافکار کو بھی تا بناک بنا دیا ہے، آپ علم وضل کے امتبار سے خواص وعوام کا مرجع آبر و ہیں، فکر وعرفان کے حوالے سے الل نظر کا قبلہ آرز و ہیں، شعروئن کے میدان میں مانے ہوئے شہوار ہیں، آپ کے اشعار بلند فکری، نازک خیالی مجت نفظی اور کا کن شعری کا حسین احتراج ہوتے ہیں تو مقالات میں شخیتی و تہذیب کے اعلیٰ نمونے دید وہ ول کو وعوت نظار و فراہم کرتے ہیں، آپ کے زبدو تقویٰ میں اسلاف کا رنگ جملک ے، خاوت میں بہتا ہوا جمر تا ہیں، کی بزرگ دین کا قول ہے کہ'' مومن کوسور ن کی طرح شنیق، دریا

ک طرح رفتی اورسمندر کی طرح عمیق ہونا جاہے" یول آپ کی سمرت میں بدرجہ اتم جلوہ ریزے.

آ ب اعتقادی و عملی صورت میں الل سنت و جماعت کا قائل فخرسر ما به بیں \_ آ پ غیرے عشق مصطفے ك عظيم تقاضول يرعمل بيرا بين -آب زمرة لا يحونون عن واخل ب، اعلائ كامة الحق كيلية كسي ك ر وانبیں کرتے ،اس کی ولیل مجلۃ الحقیقہ کے اوار یوں میں دیکھی جائل ہے، آپ کی حیات کا ایک

ا کیا گھا استقامت کی تصویر ہے، ایک دیریند ساتھی نے بتایا کہ'' آج ہے تمیں سال پہلے بھی آپ کی زندگی بالکل ایس تھی، جیسی آج ہے۔ ذرہ مجرتبد کی نہیں آئی'' آپ عقیدہ کو حید کے احسانات اور عشق رسول کے اثرات سے مالا مال ہیں ، فرماتے ہیں۔

> نور جہال فروز ہے توحیر بالقیں عثق رسول تلب و نظر کی مفائی ہے

حسن سرت کے ساتھ ساتھ حسن صورت ہے بھی خوب مزین ہیں، میانہ قد، روش آئکھیں، یرنور چېره،سفیدریش،سفیدلباس،لا نانی ٹو بی،زم دم گفتگو،گرم دم جنتج

تیرے بدن کا ہر جز ، اک شع خوبصورت کیکن سے تیری آنکھیں بورا کلام جے

جی تو چاہتا ہے کہآ پ کے ذوق شعراور وفو رعشق پر کھل کر لکھا جائے۔ آپ کے سفرحر مین کی وارفتکی ں کوقلم بند کیا جائے۔ آپ کے سفر بارگاہ مجدد کی محبق ں کا تذکرہ چھیڑا ہائے، آپ کی تصانیف دمقالات پرسیرحاصل تجرو کیا جائے ۔لیکن کیا کیا جائے ،اس کتاب نما کا دامن بہت تگ ہے، محبول کے رپیش بہا خزانے چندلفظوں میں نہیں ہا بکتے و ہے

حسن کامل ہے نیاز از منت مشاطرگاں

کالمال را احتماج جه و دستار نیست

بس خدائے بزرگ و برتر کے حضور بھی افتجا ہے کہا ہے محبوب اعظم وآخر علیقہ کے طفیل

دھزے مقلر اسلام کی مساقی جیلے کو مشکور فریائے ،اور ہم جیسے کم مابیانسانوں کو بھی آپ کے راہے پر مطنے کی قو نیق مطافر مائے \_

. خامه بشکتیم ولب بمتیم از تعریف دوست کیس نه در قریر با محجد نه و رتقریر با

غلام مصطفیٰ مجددی ایم اے شکر گڑھ

١٦٠٤ بنوري بروز بده م

ڈاکٹرمحمة ظفرا قبال ټو . ي

﴿ وْ اَرْ يَكُمُ اسْلا كَ فَا وَنَدْ يَثْنِ امْرِيكَ ﴾

توحید با ری تعالی کا مئلہ اسلام کا اسا ی مئلہ ہے۔اس پر است مسلمہ میں بھی بھی

اختلاف نبیس ہوا۔ اور ہومجی کیے سکتا تھا کہ پنجبراسلام علیہ الصلوة والسلام نے وضاحت فرمادی تھی

کہ بیامت شرک میں جلائیں ہوگی ، ہمارے عبد کا المیدیہ ہے کہ بعض مگراہ فرتے اتحاد کے نام پر

المتشار پھیلاتے ہیں ۔قرآن کی دعوت کے بروے میں سنت صاحب قرآن علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے

گر بر سکھاتے ہیں۔عظمت محابہ کے تذکرے ش الل بیت کی تر دیدکولازم جانتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں عظمت محابد کا افکار کرتے ہیں، سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ تو حید خدا کی آڑ میں

محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء کی تو بین جیسے ایمان سوز گناہ کا شکار ہوتے ہیں۔ قاعدہ تو یہ ہے کہمجوب

خود بھی محبوب ہوتا ہے اوراس سے منسوب ہرشے ہرذات بھی محبوب تھہرتی ہے، کیکن ہارے عبد میں عقل وشعوراورا بمان دادب سے عاری ایسے مجانی خدا پیدا ہو گئے جیں جنہیں خدا کے ہرمحبوب سے

عا لا نكه قرآن حكيم مين حق تعالى خود ثيا ومحبوبان سرور رسولان فخر خوبان احمه مجتبل

ممصطفى متالغ سے ارشاد فرما تا ہے۔

﴿ قُلِ ان كنتم تحبون الله فا تبعوني يحببكم الله ﴾

صرف اس کا دعوی محب خدا قبول موجاتا ہے بلک خدائے بزرگ وبرتر اپنے جوب کر مہمانے کی

لينى كسى بھى محت خدا كادعويٌ محبت خدا،رب كى بارگاہ مِن قبول بىن نبيى ہوتا جب تك اس کے مکلے میں غلامی مصطفے علیقہ کا پر نظر نہیں آتا، اگر محت خداغلای مصطفیٰ علیقہ اختیار کر لے تو نہ

برکت ہےاہے بھی ایٹامحبوب بنالیتا ہے۔

اسلام کی پوری تاریخ نسبتوں کے احر ام اور محبوبانِ خدا سے محبت وعقیدت کی تاریخ ب محاب كرام عليهم الرضوان في محبوب خدا علية عشق وعقيدت اورعزت وأو قير كاجوعديم الشال اظهار كياانساني تاريخ مي رہنماؤں اور پيشواؤں ہان كے پيروكاروں كى محبت اس كى مثال پٹی کرنے ہے قاصر ہے۔امحاب رسول ہے بعد کے بزرگان دین نے جس طرح محبت فر مائی وہ کسی رہنما کے نام لیواؤں کومیسر نہ آسکی۔اسلام کی تروج واشاعت میں بلاشبہ اسلام کی حقانبیت کو بھی دخل ہے۔ لیکن اس حقانیت اور صدا ت کی دلیل اول اور بر معان کامل ذات رسول عظی جی ہے۔ان کے بعد ہر دور میں علماء پانبین اور صوفیاء کا ملین کی روش کر دار شخصیات تھیں جواسلام کی حقانیت کی دلیل بن کرانسانوں کے از ہان وقلوب مخرکرتی رہیں۔ اگر کوئی وانستہ یا تا وانستہ اسلام کی ان عظیم شخصیات کی عظمت کودهندلانے کی تا پاک کوشش کرتا ہے تواس کا ہدف مرف وہ ستو وہ صفات شخصیات بی نہیں ہوتیں بلکہ خود اسلام کی حقاشیت برحرف آتا ہے۔ لہذا ہمارے عہد کے وہ سب ادارے تنظیمیں ، جماعتیں اور نام نمباد علاء سوجواسلام کی مسلمہ شخصیات اور ائر دین سے مسلمانوں کا رشتہ وڑنا جا ہے ہیں وواسلام ہےان کا تعلق کرور کرنا جا جے ہیں، کو یامسلمانوں کے د ماغوں میں شک کے کا نے بو کرخود اسلام ہی کو کمز ورکر نا جا ہے ہیں ۔عصر حاضر کے اس فقند کی سرکو بی اور صلالت کی بخ کئی کیلئے ضرورت بھی اہل حق کی مغوں ہے ایسے رجال کا رکھیں جو گمراہی کی بز دل سیاہ کیخلاف برسر پیکار ہوں ۔ان کو فکست دے کرظلمتوں کو دیس نکالا بھی دیں اور فتنوں کا شکار کم ہمت مسلمانوں کے فٹکوک وشبہات دور کر کے انہیں عزم و یقین کی دولت سے مالا مال کریں ۔ بطل حریت ، فخر عزیمیت، کشبهٔ عشق رسول پروروهٔ زگاولا ثانی مفکراسلام حضرت علامه پروفیسرمحمرحسین آسی دامت برکاتہم القدسیہا ہے ہی رجل عظیم ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے فتنوں کی سرکو بی کیلیے متخب فر مالیا ہے۔ آپ کی پوری زندگی اشاعت اسلام اور دفاع محبوبان خدا کے لئے وقف ہے۔اپ بیخ کریم حضور نعش لا الى رحمة الله عليه كى نكا و فيض سے آپ نے بيثار سطے موؤں كوحت كى راه دكما كى ب

حضرت آئ کی کی صحبت میں رہنے والے عشق محبوب خدا عصلے اور عقیدت اولیاء ہے محروم نہیں رہ کتے۔آپ نے فتوں کے سدیاب کیلتے ایک نہایت شجیدہ اور وقع جریدہ الحقیقہ ٔ حاری فربایا ہے۔

جونی الحقیقت فروغ عشق رسول اور دفاع محبوبان خداکی موژتح یک ہے۔ آب كا برق بارتلم شاتمان رسول اور كستاخان اولياء ير بجليان كرا تا اور ابل محبت كي وصل ہر ھاتا ہے۔ آپ کے دلائل کے سامنے خالفین کا دیانہیں جل سکتا ، آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا خالفین کو خاموش کراد ما، ما جنامه الحقیقه مین " توحید ادر محبوبان خدا کے کمالات " کے عنوان سے آپ قيط وارايك مضمون رقم فرمار ب تقيم بيامر باعث صدمسرت ب كداب ان تمام اتساط كوكمالي صورت میں ٹالغ کیا جارہا ہے۔اس تح ریکی رفعت شان اور تا فیر تخیر کے بارے میں پکھیم ش کرنے كالمجمع بارانبين محض حصول بركت اورا ظهار عقيدت كيلئع به چند حروف لكور بابول، وعام كدالله

کریم بطفیل مصطفیٰ علیہ اس جلیل القدر کماپ کی برکت ہے ملت کوعہد حاضر کے فتنو ل ہے تحفوظ فرمائئة

ڈاکٹر محمد ظفرا قبال نوری

ڈار کیٹراسلا کی فاؤنڈیٹن ام مک







بیاں میں کھتہ توحید آ توسکتاہے

تيرے دماغ ميں بت خاند ہوتو كيا كہتے

توحيد كامخضرمفهوم:

توحیداسلام کا اولین عقیدہ ہے۔اس کی رو سےساری کا نتات کا خالق

اور مالك حقیق ایک الله ( تبارک وتعالی ) ہے۔ نداس كى ذات ميں كوئى شريك ب نه صفات میں ، نه اساء میں اور نه افعال واوا مرمیں \_سب مخلوق ہر حال میں ہروفت ای کے لطف وکرم کی مختاج ہے۔وہ سب پر غالب ہے اور جو چاہے جب جاہے كرے، كوئى اس كے اراد بون النبين سكا۔اس كے مقاطبے كى كى بين تابنين اورجس کے یاس بھی جوتھوڑی یا بہت طاقت ہے،ای کی دی ہوئی ہے۔دازق وہی ہے جے جتنارز ق جا ہے بخشے عزت وذلت ای کے قبضہ واختیار میں ہے۔ کوئی اس کے آ گے دمنہیں مارسکتا موت وحیات کا خالق بھی وہی ہے۔اگروہ مارنا چاہے تو کوئی بچانہیں سکتا اور اگر بچانا چاہے تو کوئی مارنہیں سکتا۔ بڑا دراصل وہی ہے جس کواس نے بروائی دی۔ایے ان غیرمحدود کمالات قدرت کی بنا پروہی معبود برحق ہے۔اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ وہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک

ہے،اس کے مواجو کچھ ہے، حادث ہے لینی پہلے نہ تھا،اس کے پیدا کرنے ہے

وہ رخمٰن ورحیم ہے لیعنی عام کلوق پراس کے عام احسانات ہیں اور خواص پر خاص \_غرض کو ئی فر دہمی ایسانہیں جواس کی رحمت کامختاج نہ ہو۔ وہ سب کی حاجات جانتا ہے بلکہ انہیں پیدا کرنے والا ہے اور انہیں پورا فرما تا ہے۔ وہ علیم ہے اور اس کے ہر کام میں ہزار وں حکمتیں ہوتی ہیں خواہ ہم بچھے کیس یانہیں۔ای

نے اپنی حکمت ہے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کامیب

تھہرایا۔آگ کوگرمی پہنچانے اور پانی کوسردی پہنچانے کا سبب بنایا۔آ کھے کود کھینے كيلية اوركان كوشف كيلية ول ع بنايار الروه جائية آك سردي اورياني كري

وہ قدیم ہے، باقی سب حادث! وہ واجب الوجود ہے باقی سب ممكن الوجود، وہ غن ہے، یاتی سب مختاج۔اس کی لامحدود قدرت کے لامحدود پہلو ہیں اور ہر پہلولامحدود۔وہ جمم وجسم اورصورت وتصورے بالاتر ہے۔اس لئے اٹھنا بیٹھنا، ر ہنا سہنا، چلنا پھرنا، مکان ومکا نیت، جہت وغیرہ اس کیلئے محال ہے \_اس جیسا

دے، آنکھ سے اور کان دیکھے۔

كوكى اور بونيين سكما اوروه هراعتبارے أيشن كبو فحله مذي يعني اس جيبي كوئي شے نہیں' کا مصداق ہے۔اےعقل محدود ،علم ناقص ادرفکر سے کیوں کر جانا اور سمجھا

ماسکا ہے۔ یکی وجیتھی کدایے خالق کی حاش کے فطری جذبے کے باوجود انسان نے جگہ جگہ ٹھو کریں کھا ئیں اور جب اے سیے خدا کی پیچان نہ ہو تکی تو بھی اس نے جا ندسورج اورستاروں کوخدا قرار دے لیا اور بھی بہاڑوں کی بلندی ، دریاؤں کی روانی اور در نتوں کے قد وقامت سے مرعوب ہو کر انہیں معبود سمجھ لیا۔ بھی وہ گائے کا پچاری بن گیااور بھی کسی اڑوھائے ڈرکراُ سے اللہ مانے لگائار تاریخ کواہ ے کہ سلے بھی محمی انسان نے جب دیکھا کرحیوانات، نباتات اور جمادات کو بھی

خدا مانا گیا ،تو اشرف المخلوق ہوتے ہوئے وہ کسی سے کیوں پیچیے رہتااس نے بھی خدائی کادعویٰ کردیااور پھرایے لاوُلٹکر کے ذریعے خودکومنوایا مبھی ایہا بھی ہوا کہ وہ ان میں ہے کی کی خدائی ہے مطمئن نہ ہوا تو پھر خدا کے عقیدے ہے ہی باغی

ہوگیااوراعلان کردیا کہ خداتو کوئی نہیں البتہ وہرہے جوسب کچھ کرتا ہے۔ گویا انکار

کے باوجوداس نے دہر کوخدائی کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ بقول حالی دہری نے کیا دہر سے تجھ کو تعبیر انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا

## تو حيداور نبوت:

و كيصة تو حيد كيا باورعقل نے اسے كہاں سے كہاں پہنجا ديا۔ حق يمي بے کہ عقل اس منزل کا سراغ لگا کی نہ لگا کتی ہے۔ عقل کی بینارسائی اس کے خالق رجم ولريم سے پوشيده نہيں تھی، چنانچداس كی رہنمانی كيليداس نے يہلى بى ون ے سلسانبوت بھی شروع کردیا تھا۔عقل بھٹکتی رہی اورانبیاء کرام تشریف لا کردنیا کو پھھاتے رہے۔ سنورنے والے سنورتے رہےاور پگڑنے والے پگڑتے رہے۔ انبیائے کرام علیم السلام بی آدم ہے تعلق رکھتے تھے اور ظاہر ہے انسان تھے، اگر چدنورانی۔ اور انسانوں کی اصلاح کیلے بھی انہیں انسانی شکل میں آنا ضروري تھا۔ان كى صورت وسيرت كے دكش جلووں نے سعيدروحول اورسليم دلول کوفورأموہ لیااوروہ کی مزیددلیل کے بغیر بی ان کی نبوت کے قائل ہوگئے۔البتہ سج نظر، کج فہم اور کج اوالوگ انہیں اینے آپ پر قیاس کر کے اپنے جیسا سجھتے ر ہےاورسرکشی پراتر تے رہے۔قرآن کریم کی متعددآیات اس بات پرشاہدیں کہ کافروں نے انبیا علیہم السلام کا اٹکارانہیں اپنے جبیبابشر کہ کر ہی کیا۔مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کا فروں نے کہا

فَعُلَى الْمُلُوُّ الْلَّذِيْنَ كُفُرُوا مِنْ قُوْمِهِ مَا هُذَا إِلَّا يَشُرُّ

من كيل ١٠ لمومون ٢٣٠)

ترجمہ: تواس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، بولے، پیہ

تونہیں گرتم جیسا آ دمی۔ ( کنزالایمان )

معجز <u>ه :</u> ظاہر ہےاہیے جیسی شکل وصورت دیکھ کر انہیں یکی دھو کا ہونا تھا۔رب ا کرم دا کبرنے اس غلانہی کا از الہ کرنے کیلئے انہیں مخصوص قو توں ہے نواز ا۔ انہیں مخصوص قو توں کانام معجز ، رکھا گیااس کامعنی ہے ( دوسروں کو ) عاجز کردینے والی

قوت۔ قرآن نے اے' آیۃ ' ہے تعبیر کیا یعنی نشانی مجزہ گویا نبوت کی صدافت کا

نشان تھا جس سے پوری طرح واضح ہوجا تا تھااور انصاف پیندلوگ جان لیتے تھے کے شکل وصورت میں دوسرے انسانوں سے مشابہ ہونے کے باوجود نبی دوسروں

کی طرح نہیں بکسان سے بہت او نچے مرتبے پر فائز ہے۔ چنا نچہ وہ ایمان لے آتے اور نبی کے وسلے ہے وہ خدا تک بھی پہنچ جاتے ۔ نبی کواپنے جیسا مانے

والے جب منہ ما نگام مجز ود مکی کر بھی ایمان ندلاتے تو عذاب البی آتا اوران کے وجود مے صفحہ بہتی کو پاک کردیاجا تا۔ گویانی کے معجزے نے حق واضح کردیا تھا کہ

نی اوروں جبیںانہیں ،اب ان کانہ ماننا غلط فنجی کی بنا پرنہیں بلکہ ضدو مکا برہ کی وجہ ے تھالہٰذااب بیاس قابل نہیں کہ خدا کی زمین پر آرام وسکون ہے رہ عمیں ۔ان کا منااور ذلت ہے تباہ و ہر باد ہوتا ہی بہتر تھا۔معجزات دیکھ کربھی نہ ماننے کی وجہ ہے تباہ وہر باد ہونے کا اجماعی سلسلہ ہا رہے نبی محترم نبی آخرالز ماں علیہ کے دور بعثت سے پہلے ہی فتم کردیا گیااس لئے کہ حضور رُحْمةً لِلْلَه عَلَم مِنْ تَصَاور رحمت ہونے کا تقاضا تھا کے کی گروہ کو گذشتہ عذابوں ہے دوچار نہ ہونے دیا جائے۔

اللہ کی آخری کتاب نے دوٹوک اعلان کر دیا۔

وُ كُمَّا كُنَانُ اللَّهُ لِيُعَلِّبُهُمْ وَانْتُ فِيهِمْ دَ (الانال ٣٣) ترجمه: اورالله كاكام نبيل كهان پرعذاب كرے جب تك اے محبوبتم ان میں تشریف فرما ہو۔

حضور برنور عظية كوتمام انبياء كرام عليهم السلام كم معجزات كي مجوى تعداد ہے بھی زیادہ مجزات عطا ہوئے ،اس کئے کدایک تو آپ کا دائر ہ رسالت عرش وفرش اوران میں اوران کے درمیان لینے والی ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے ( لیعنی آپ کسی ایک علاقے یا قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ خداجس جس کا بھی رب ہے جھنورانور علیہ اس کے لئے رسول ہیں) دوسرے اس لیے كة بكى رسالت بميشة تك كيل ب-آب كى كتاب اورشر يعت منسوخ مون والی نہیں ۔ مجرہ اینے اینے دور میں نی کی مخصوص ومتازقوت کی دلیل ہونے ک بناپر نبی کی صداقت بلکه اس کو جیمینے والے سیج خدا کی صداقت کی دلیل بنمار ہا ہے تو سو چئاحضور برنور علي جورا يامعجزه بن كرآئا في يكا قو تول اورده الي بيخ والے تے ضدا کے کمالات قدرت کی کس صد تک دلیل و بر بان ہوں گے۔ای لے خدائے مکتانے اسے حبیب مکتا علیہ کی شان میں دنیا جرک لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا۔

یَا یَشْهُ السّاسُ قَدْ جَاءً کُمْ بُنِهُ هَانٌ مِّنْ رَّبَحِمْ وَ اُنُولُا اَ رائیکُمْ نُوَ را مُیشِناٌ ٥ (السار ۱۷۳۰) ترجمه: اے لوگوا بینک تہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تہاری طرف دوش نورا تارا۔ (کزال یان) معجزه جبيها كداد پرتضرت موئي ني كي مخصوص و بيمثال توت كي دليل اور

یوں ان کے بیمیخ والے سے خدا کی سچائی اور یکتائی کی دلیل بنمآر ہا۔ تو کو یا جومجزہ جتنا بزاادرمجیرالعقول ہواا تنا ہی زیا وہ خدا کی تو حید کی دلیل بنا یختصریہ کہ خدا کا عرفان نی کےعرفان پر مخصر ہے اور نی کےعرفان کا اہم ذر لعیم عجز ہ ہے۔ چنانچہ

جن لوگوں نے نی کے معجزے کوشلیم کیا ،وہ نبی کو نبی مان کر سیچے خدا کوخدا ماننے پر مجور ہو گئے۔ گویا نبی کے کمالات نبی کے (معاذ اللہ) خدا ہونے کی دلیل نہیں

ہوتے بلکہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔اب جو خف انبیاء کے کمالات پر یقین ر کھتا ہے اور انہیں بیان کرتا ہے، خدا کی بے پناہ قو توں کوصدق دل ہے مانتا ہے اور كمالات نبوت اس كيليخ دلاكل توحيد بن جاتے ہيں۔ يادر ہے، سپچ خدا كاعر فإن

نہ فلسفیا نہ ولائل ہے ہوتا ہے نہ سائنسی مشاہدات سے بلکداس کا سب سے بڑا ذر بعی نبوت اوراس کے کمالات ہیں۔

یا کیے چکتی ہوئی حقیقت ہے کہ حضور پرنور عظیفے کی طاہری زندگی میں

آپ کی زیارت سے مشرف ہونے والامومن اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ بعديس آنے والے تمام موس ل كر بھى اس مرتبح تك نبيس بينيختے \_ كيوں؟ اس لئے که حضور ﷺ کی زیارت ہے جومر فان النی میسر آسکیا ہے اس کا کروڑ واں حصہ

بھی کسی عبادت وریاضت ہے میسر نہیں آسکا۔

# <u> آخری امت:</u>

حضور پرنور علی پہلے پہلے اوت ختم ہوا تو آپ کے وصال کے بعد تبلغ و تذکیر کا کام آپ کی امت کے بپر د ہوااور کھر جو جو خص آپ پیل کی اطاعت میں جس جس حد تک سرگرم ہوا، خدانے اے بھی مخصوص طاقتوں ہے نو از ا۔ان مخضوص طاقتوں کا تعاق اولیا ء اور دین حق کے مبلغین ہے رہا، البذا آئیس کرامات یا تصرفات کا نام دیا جا تا رہا۔ کرامات یا محجوبان خدا کے ان تصرفات کا آغاز ای امت ہے نہیں ہوا، بیتو آخری امت ہے بلکہ ہر دور میں انہیا ہے کرام علیم السلام کے نائوں پر رحمت خدا و ندی کی یہ یا رش ہوتی رہی اور وہ کرامات نے آواز ہے جاتے رہے۔ یہا لگ بات ہے کہ پہلے ادوار میں یہ با کمال و با کرامت لوگ بہت کم تعداد میں تحقیم از من امت میں اہل کمال کی تعداد پہلے کی نبیت بی زیا وہ ہے کیونکد اب آخری نی علیق کے وصال کے بعد سارا نظام تبیا فی دند کرائیس کے ذیے ہے۔

مبت ہی زیادہ ہے کیونکہ اب آخری نی علی کے وصال کے بعد سارا نظام سلطے وقد کیرانیس کے دے ہے۔
سلطرح نبی کا مجروہ اس کی اپنی نبوت اور خدا کی تو حید کی دلیل منآ رہا
یونجی ولی کی کرامت اس کی اپنی ولایت کی دلیل اوراس کے نبی کی نبوت کی دلیل موق ہے۔ اس کے کہا جا تا ہے کرامات الاولیاء مجروات الانجیاء (سیستان) اور جب یہ کرامات اولیام مجرات الانجیاء میں تو گویا یہ دلائل قو حید نبوت بن جاتے ہیں تو گویا یہ دلائل قو حید نبوت بن جاتے ہیں۔
میں ای لئے تر آن کریم میں جہاں مجروات انجیاء کا ذکر ہے وہاں کرامات اولیاء کا
تذکرہ ہی موجود ہے۔

مذا کرہ کی موجود ہے۔ چنا نچے قرآن پاک نے سورۃ المل میں تختِ بلقیس کو ایک ملک سے دوسرے ملک لانے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ بلقیس حاضر ہورہ ہی ہیں۔ آپ کا منشا سے ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ان ( ملکہ ) کا تحت یہاں پہنچ جائے۔ آپ کے دربار میں جن بھی تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ کے کچمری برخاست کرنے سے پہلے میں تحت لے آؤں گا۔ آپ نے منظور ندفر مایا تو فَ الَ الَّذِی عِندہ عِلْم مِن اَلکتٰ اِنااتیک بِه قَبل اَن تَرْتَدَ اِلْیَکُ عِندہ عِلْم مِن اَلکتٰ اِنااتیک بِه قَبل اَنْ تَرْتَدَ اللّٰیکَ طُرُ فُک د (اُئل مِن) ترجمہ :اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اے آپ کے حضور میں حاضر کروں گا آپ کے پیک جمعے کانے ہے کیلے۔

بھی ہے ہے۔ چنانچہواقعی آ ککے جھپکنے سے پہلے دو مروخدا جنھیں مفسرین نے آصف بن برخیا کہاہے تخت لے آیا اس پر حفرت سلیمان علیہ السلام کے جذبات تشکر طاحظہ

ہوں۔ای آیت کے اگلے الفاظ .......

فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقْرَا عَنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضُل رَبِّيُ لِيَنْلُونِيْءَ أَشْكُرُام أَكُفُرْ وَمُنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِيَنْلُونِيْ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ

ترجمہ: پھر جب سلیمان نے تخت کواپنے پاس رکھاد یکھا، کہا سیمیرے دب کے فضل سے ہتا کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جوشکر کرے وہ اپنے بھلے کوشکر کرتا

ہے۔ ( کنزالا یمان)

دیکھا اپنی امت کے ولی کی کرامت سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے آیں۔ کیوں نہ ہوں سے نبی کی صداقت کی دلیل اور نبی پر اترنے والی کتاب کی صداقت کی دلیل ہے۔اصل میں بیاللہ کریم کا احسان بھی ہوتا ہے کیونکہ ووا پن بندے کوکرامت نے نواز کر گویا اس کی مقبولیت اور معرفت خداوندی کا علان کرتا

توحيداورمجوبان خداك كمالات ہے۔اگرانصاف عفور کریں تو قرآن حکیم میں انبیائے سابقین علیم السلام کے معجزات وکمالات اس لئے بھی نہ کور ہوئے ہیں کہ آخری امت کے لوگ سیدالانبہاء علیہم السلام کے معجزات و کمالات کو مجھ سکیں اور جان لیں کہ ایک بہتی ، ایک علاقے ، ا یک قبیلے اورایک قوم کے نبی کوا ہے معجزات و کمالات دیۓ گئے ہیں تو وہ حبیب كريم عليه الصلوة ولتسليم جن كا دا مرّه نبوت ورسالت زمان و مكال كي تمام وسعتوں کومچیط ہے، ان کے کمالات ومعجزات کا کیاحال ہونا جا ہے اور برجھی ان کے پیش نظرر ہے کہ جب پہلے انبیاء ومرسلین کے معجزات کاا نکار کرنے ہے لوگ عذاب خدا وندى كاشكار ہوتے رہےتو سيدالا نبياءوا مام المرسلين عليهم الصلأة والسلام کے کمالات و معجزات کا اٹکار کرنے والے بھی لعنت کے ستحق ہوجا ئیں گے۔ یونہی قرآن یاک میں مختلف اولیائے سابقین کی کرامتوں کا ذکراس لئے بھی کیا گیا تا کہ جانے والے جان لیں کہ نبوت تو محض خدا داد ہوتی ہے۔اس میں کسب وجدو جہد کا وظل نہیں ہوتا ، تا ہم نبی نہ ہو کر بھی نبی کے ویلے سے ضدا کوراضی کر کے انسان کن بلند یوں تک پینی سکتا ہے۔ اور اگر پہلی امتوں کے ولیوں کوا ہے

کمالات بل کتے ہیں تو آخری اور بہترین امت کے اولیاء کی کراہات کا انداز ہاور

وسعت کیسی ہونی جائے۔ اولهاءالله كى كرامات كاعقيده:

یا درے کہ کراہات اور اولیاء کے تصرفات کا عقیدہ ، جبیہا کہ حا فظ معید امیر بے خمیر مرکز ی کشکر طبیہ کو وہم ہے ،مشر کین مکہ اور ہندو نہ ہب سے نہیں لیا گیا۔

بلكة قرآن ياك ياليا كيا بعقرآن كااعلان سنئے-

رانَ أَكُومُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتْقُكُمُ و(الجرات ١٣)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ کرا مت (وعزت)والا ہے دہ جوتم میں زیادہ متق ہے۔ قرآن پاک ہی کی روسے اولیاء اللہ سب متق ہیں۔

ران أوْلِياءُ هُ إِلاَّ الْمُتَقُونُنَ ..... (الانفال ٣٣)

اس کے اولیا عقو پر بمیز گار ہی ہیں ..... ( کنزالا میان )

اوردوس ہے مقام بران کی شان میں فر مایا۔

ر الله الله الله لا حُوفٌ عُلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحْزُنُون 0 الله له الله لا حُوفٌ عُلَيْهِمْ وَلا هُمُ يَحْزُنُون 0 الله الله كَانُو المَتْقُونُ ٥ (النيس ١٢٠٦١) الله يُن امنوا و كَانُو المُتَقَوِّنُ ٥ (النيس ١٢٠٦١) ترجمه: كن لوب شك الله كه وليول برنه كه قوف ب نه

رجمہ: کن تو بے شک القدے ویوں پر نہ چھ حوف ہے نہ غم۔وہ جو ایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے ہیں۔

كنز الايمان)

توجوول ہے، تق ہےاور جو تق ہےا پے مرتبے کے مطابق صاحب کرامت ہے۔ **خلافت الٰہ**یہ:

<u>خلافت النهيد:</u> تقرف كي نيادانيان كے مقام خلافت پر ہے ادر شايد بياسلام كا انسان

کے حق میں عظیم ترین احسان ہے کہ وہ اسے اللہ کا نائب قرار دیتا ہے بشر طیکہ وہ اپنے مالک ادراپنے منصب کو پہچانے ۔ بقول اقبال علیہ الرحمة

اپنا لک کو نہ پچانے توقیاج ملوک اور بھا زنوجیں تبہ رگدا دارا ،حم

اور بیجانے تو ہیں تیرے گدا دارا دجم گویا بندہ اپنے رب کا اطاعت گزار ہوتو وہ اس کی اطاعت کے درجے کےمطابق اسے اپنی نیابت کا منصب عطافر مادیتا ہے۔قر آن یاک میں حضرت آ دم علیہ السلام کوخلافت ہے نواز نے کا جو داقعہ مذکور ہے اس کے ثمرات انہیں کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ان کی اولا دمیں جو وفا دار رہیں گے، اپنی اپنی شان کے لائق اس منصب مرفائزر ہیں گے۔ یعنی خدا کے خلیفہ ہوں گے۔ (ریجے نئے وزیزی نی م کرا مت چونکہ در بارخدا میں مرد کامل کی مقبولیت کی دلیل ہوتی ہے،لہذا اس کا اس کے بس میں ہونا ضروری نہیں ۔ چنا نچہ قر آن یاک میں مذکور ہے کہ حضرت مریم علیماالسلام کے حجرے میں بےمومی پھل آتے تھے۔ ظاہر ہے بھلوں کے آنے میں ان کے اپنے اراد ہے کا کو ئی عمل دخل نہیں تھا، بلکہ ان کی مقبولیت و عظمت کا علان ہی مقصود تھا اور وہ بھی اس لئے کہ انہیں نیسیٰ علیہ السلام کو بغیر شوہر کے جننا تھا۔ الی کرامات ہے عوام وخواص کے ذبن میں پیقصور جما دیا گیا کہ مریم علیہاالسلام کا کردارا تنابلند ہے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو چکی ہیں اوران ہے کسی نازیافعل کاکسی کوخدشہنیں ہونا جاہئے۔اللہ کے نبی (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی ولا دت با سعادت ہو چکی تو اب انہیں تصرفات سے نوازا گیا۔ چنانچہ حضرت مريم عليها السلام دروزه ك وقت بيشي تحس، وبال تعجور ك ايك كلف در خت كا ختك ثندُ تها\_حضرت مريم عليباالسلام كوتكم بوا

> وَهُ زِّنِي الْلَيْكَ بِمِجِلُوعِ النَّخُلَةِ تُسُقِطُ عَلَيُكَ زُطُباً جَنِياً ٥ (مريم ٢٥٠)

تر جمہ: اور مجمود کی جڑ پکڑ کراپی طرف ہلا ، تھے پرتا زی پکی تھجوریں گریں گی ۔ (تحزالا بیان) چونکہ جڑ ہلا نا اپنے بس میں تھا ،اس ہلانے میں میہ برکت دی گئی کہ تا زہ چک مجوریں اس درخت ہے گریں۔

جو محض ایک ٹیڈ تھا لہٰذا یہ تصرف ہوا۔ گویا یہ اختیار مل گیا کہ ٹیڈ ہلاؤ کھور یں کھاؤ۔ چیزہ اور کرامت دیکھر کرعقیدہ تو حیدالیا مضبوط ہوجاتا ہے اور دل کواپیااظمینان حاصل ہوتا ہے کہ باید وشاید فود اللہ کے جلیل القدر پیغیبر حضرت

ابراہیم طلل اللہ علیہ السلام نے النہ سے دعا کی۔ رُبِّ اُرنٹی کیف تُنخبی الْمُوُ تیٰ ط ترجمہ: اے رب میرے، مجھے دکھا دیتو کیوں کر مردے جلائے گا۔

فرمايا!

أُوَلَّمُ نَوْمِنُ ط ترجمہ: کیا تجھے یقین ہیں۔

عرض كيا!

بُلیٰ وَلَکِنَّ لِیَّظُمُنِیَّ قَلَبیُ ط (التر ۱۳۰۰) ترجمہ: کیوں نی*یں گریہ چ*اہتا ہو*ں کہ میر*ے دل کوقر ارآ جائے۔

چنا نچ رب قدیر وکریم نے اپنے ظیل کے عرض کرنے پر مرد ندہ کرے دندہ کرے دو انہیں اظمینان قلب ال گیا۔ جب خود نبی کو کامل ترین ایمان کے باوجود اطمینان قلب کیلئے مجز ہ دیکھنے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے تو دوسروں کو کیوں ضرورت ندہوگی۔

لہذا معجزات ہوں یا کرامات ،ان سے ایمان وعرفان واطمینان کی جو منزلیں طے ہوتی ہیں کسی اور ذریعے نہیں ہوتیں۔ای لئے منکرین اولیاء لاکھ تو حید تو حید بکارتے رہیں، انہیں تو حید پر وہ ایمان حاصل نہیں ہوسکن جواللہ والوں کے غلاموں کو ہوتا ہے کیونکہ اس دور میں بھی کرامات وتصرفات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ اس لئے کہ قرآن وسنت پڑمل کرنے والے آج بھی موجود ہیں (اگر چہ کم ہی سہی ) اور قرآن وسنت پڑمل کرنے والوں ہے جو دعدے کئے ہیں، ان کا آج

> بھی پوراہونا ضروری ہے۔ اب بھی سب کچھ ہے محبت کے تریداروں کو حسن بوسف بھی ہےاور معر کابازار بھی ہے

### ں پر معجزات کے منکرین:

سے انکار کھلے کا انکار پہلے ادوار ٹیل جنھوں نے کیا وہ تو مرمث گئے۔ آج
ان کا انکار کھلے کا فروں کے علاوہ زیادہ تر اہل قر آن کرتے ہیں جود ہا بیوں کی
ترقی یا فتہ شکل ہے۔ اور خور کریں تو ان کے انکار کی وجہ خدا کی ذات پر ان کے
ایمان کا پہنتہ نہ ہوتا ہے۔ قر آن پاک بیل جو مجوزات نہ کور ہوئے ہیں بیان کی
توجیبہ کرتے ہیں۔ یعنی تھلم کھلا قر آن پاک کا انکار تو کی مصلحت ہے نہیں کر
سکتے ، آخرا ال قر آن جو کہلاتے ہیں ، البتہ لفظوں کے ہیر چھیرے بیرواقعے کو پھھکا
کیے بنا دیتے ہیں اور حقیقت ہی ہے کہ خدا کو قاور مطلق نہیں مائے۔ ان کے
نزد یک جو تا نون خدا نے مقرر کرد یے ہیں اُن کو دہ خود بھی بدل نہیں سکتا۔ طالانکہ
استے ای طرز ذکر پرغور کرتے تو آخیس مراغ منزل لل جاتا۔ یعنی اتنا اے تیاں کہ خدا

نے قانون بنایا ہے، اگر واقعی خدانے بنایا ہے، تو وہ اسے بدل کیوں نہیں سکتا۔ خدا کا بنانا ہی تو اس کے بدل سکنے کی ولیل ہے اور بدل سکنے ہی سے تو بی فاہر ہوتا ہے کہ اس نے بیرقانون بنائے ہیں۔ غرض ان کا خدا کی قدرت کا ملد پرامیان ہی نہیں مثلا ان کے زدیک آگ ابراہیم پر شنڈی نہیں ہوئی (اس لئے کہان کے نز دیک خدا بھی آگ شنڈی نہیں کرسکتا کیونکہ آگ کا پانی کے بغیر شنڈا ہوناان کے نز دیک اس کے قانون کے خلاف ہے اور قانون کے آگے معاذ اللہ ان کے نز دیک خدا بھی ہے بس ہے ) اور پھر قر آن پاک کے الفاظ۔

فُلْنَایْنَادُ کُوْ نِی بُرُدْا وُسَلْماً عَلَی اِبُوهِیْمُ ہ (الانیاء ۱۹۱)
ترجمہ: ہم نے فرمایا ہے آگ ہوجا شنر کی اور سلامی اہراہیم پر ( سنرایان )
اس سے ان کے زویک مراد ہے بغض وحسد کی آگ کا شند اہونا۔
ویکھے حضرت اہرا ہم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے اللہ اپنی قدرتِ
مطلقہ کا جوجوہ دکھانا چا ہتا ہے ، اہل قرآن نے قرآنی الفاظ پر ایمان کا دمو کی کرتے

مطلقہ کا جوجوہ دلھا تا چا ہتا ہے، اہل فر ان نے فر ان الفاظ پر ایمان فادموں سرے ہوئے بھی کس بہانے سے اس کا اٹکار کیا۔ حقیقت سیہ کہ حدیث کا اٹکار کر کے بندہ ناائل قرآن تو ہوسکتا ہے، اٹل قرآن نہیں کوئی ان سے بوجھے اگر بغض وحسد کی آگ مراد ہے تو کیا اس واقعے کے بعد سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے محب ہوگئے تھے۔ کیا حضرت فیل اللہ علیہ السلام کو جمرت ای لئے کرئی یوئی کہ محب ہوگئے تھے۔ کیا حضرت فیل اللہ علیہ السلام کو جمرت ای لئے کرئی یوئی کہ

ان کے خلاف بغض وحسد کی آگئی خدی ہوگئی تھی۔ ای طرح جولوگ کرا مت اولیا کا اٹکار کرتے ہیں وہ بھی دراصل خدا کی قدرت بی کے منکر ہوتے ہیں۔اللہ اپنے نبیوں اور ولیوں کے ذریعے اپنی قدرتوں کا ظہار کرتا ہے اور عرفان کے درواز کے کھولتا ہے۔اب جن کوان محبوبان خدا سے بغض ہو، وہ نہ تو خدا کی قدرت پر پوراایمان رکھ سکتے ہیں اور نہ عرفان سے بہرہ ور

ہو سکتے ہیں۔

گرامت، دلیل قدرت:

غیر مسلموں میں سے جولوگ قوا نین قدرت کونا قابل تبدیل بھتے ہیں، وہ تھلم کھلا کہتے ہیں کہ مجرواس لئے رونمانہیں ہوسکنا کہ خدا بھی اپنے ہائے ہوئے

وہ هم کھلا کہتے ہیں کہ بجور واس کے رونمائیس ہوسلا کہ ضدا ہی اپنی بنائے ہوئے قانون کوئیس بدل سکتا تو ان کا جواب دینے والوں نے بھی اولیاء کرام کے تصرفات کی روشنی میں خدا کی قدرت کا ملہ کا ثبوت دیا ہے۔ چٹانچ ستیارتھ پر کاش میں ہندو

ی دون میں معرف ماستوں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہیں ہے۔ میں مناظر' دیا نند' نے موٹی علیہ السلام کے عصابے بارہ چشموں کے بچوٹے کا انکار کرتے ہوئے ککھا۔ جوقد رتی اصول ہیں مثلاً آگ گرم، پانی شنڈا، ٹی وغیرہ تمام

ذی شعور ہیں۔ان کی طبعی صفت کو پرمیشور بھی نہیں ملیٹ سکتا۔ ذی شعور ہیں۔ان کی طبعی صفت کو پرمیشور بھی نہیں ملیٹ سکتا۔ تو صدر الافاضل حضرت مولانا محمد تھیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے

جواب دیے ہوئے فرمایا۔ '' ینڈت جی کے نزدیک اس عقیدہ کے بموجب

ناممکن ہے کہ پچھو کا طبعی خواص لیٹن ڈیک مارنا اور کا نما بدل جائے ۔ یہ بات پنڈ ت بی کے نزدیک ناممکن بھی ہے اور ایشور کے مقدور ہے باہر بھی کداگر پنڈت بی کا ایشور چاہے بھی کہ پچھوکا ٹنا مچھوڈ دیا آس بیچارے کے چاہے ہے بچھنہ ہو اور بچھوڈ ٹک مارنے ہے بازنہ آئے ۔ اپنے عقیدہ کے

ہوادر پچھو ڈیک مارنے سے بازنہ آئے۔اپے عقیدہ کے بموجب ایشور کے بیانتیارات دیکھتے ہوئے اگر ایک پھر سے بارہ چشموں کا ہرآ یم ہونا ناممان بچھ گئے تو کوئی تجب میں گر واقعات ان کے اس اعتقاد کو باطل کردیں تو پیچارے کے بس کی بات نہیں۔زمانہ یاک حضرت موکی علیہ الصلوٰ ڈوالسلام بہت دور ہو چکا اور ای بھروسہ پر پیڈت جی نے ان کے معجز ہ کا ا نکار کردیا کہ نداب وہ زیانہ لوٹ کرآئے گانہ بیڈے بی کوکوئی ذلیل کر سکے گا ۔گراُس بیجارے کو بہ خیال نہ آیا کہ غلامان حضرت محمر مصطفے علیہ کے کرامتیں آج بھی دنیا کی نگا ہوں کے سامنے ہیں وہ بنڈ ت جی کے عقیدہ کا بطلان طاہر کردیں گی۔ امر و به شلع مرا د آباد میں آستانه حضرت شاہ ولایت صاحب فتدس سره العزيز مين مرز مانه و مرموسم مين بزار ما بچھو ملتے ہں ادرا جا طہ درگاہ کے اندر کوئی بچھوکی طرح نہیں کا نیّا ، ہاتھ پرر کھئے ،خواہ گلے میں بچھوؤں کا ہار بنا کر ڈالئے یا بچھو کے ڈیک پر ہاتھ رکھئے ،کسی طرح وہ نہیں کا ثباً اوراس کا وہ طبعی غاصہ بلٹ جا تا ہے جس کو پنڈ ت جی کا ایشور بھی نہیں بلٹ سکتا تھا۔ تو اب پنڈت جی بتا ئیں کہ الی ناممکن بات جوان کے عقیدہ برایثور کےاختیار میں بھی نہتی کس طرح واقع ہوگئی اور اس کا استحالہ کہاں چلا کمیا اورایشور سے بڑھ کرکونی قدرت ہے جس نے اینا کرشمہ د کھایا۔ بیدا قعہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے ز ماند کانہیں جس کو کر جائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لانا ممکن نه ہو\_

میے کرامت آج ظاہر ہے۔ لا کھوں کفار و مکھ چکے

ہیں۔روز اند طلق خدا اس کے تجر بے اور مشاہدے کرتی ہے۔ جس آریہ کا دل چاہے،امر وہہ جا کر اپنی آ کھوں ہے دکید لیں۔جو قا در مطلق اپنے متبولانِ بارگاہ کے ہاتھوں پر ایسے عابب کا ظہار فرما تاہے۔اس کی قدرت ہے کیا بعید ہے کہ وہ

حضرت موی علیه الصلوٰة وانسلام کے عصاب، بارہ چشمے ظاہر فرماوے۔۔۔۔۔الخ''(احقاق میں ۱۶۷۷)

مخضريه كمعجزات اوركرامات وتصرفات كوماننا صرف اس لئے ضروری نہیں کہان سے محبوبان خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی انسان کی عظیم سعادت ہے بلکہ جبیبا کہ اوپر کی سطور سے واضح ہوتا ہے،اسلام کا سب سے پہلاعقیدہ تو حید بھی ان سےمضبوط ہوتا ہے۔کون نہیں جانتا مشر کین مکہ میں سے جنھیں ایمان ملنا تھا وہ تو مومن اور صحابی ہو گئے اور جوا نکار پر ڈٹے رہے،انہوں نے جاد و کہہ کرا نکار کر دیا۔مثلاً حضور برنور علی نے جا ندکو دوکلڑے کیا اور ابوجہل اینڈ نمپنی نے اے جادو کہدکر تسلیم کرنے ہے اٹکار کر دیا۔ البتہ خوش نصیب لوگ مسلمان ہوگئے۔ اس سلسلے میں سب سے عجیب روب منافقین مدینہ کا تھا۔ انہیں حضور علیہ انساؤ ۃ والسلام کا كمال كسي شكل مين بهي بالكل نظر ،ي نهيس آتا قل ليعني منافقين وه كيجي بحد مكيمه یاتے تھے، جے دیکھ کرمشر کین جادویا نظر بندی کہتے تھے۔ پھراس سلسلے میں سب ے زیادہ خطرناک اورافسوں تاک روبیہ حافظ محرسعیدا بیڈ کمپنی کا ہے۔ بیمشر کین مکه کی طرح جاد وبھی نہیں کہتے ،منافقین سابقین کی طرح کسی کمال کوکسی انداز میں صرف بہی نہیں کہ دیکھتے نہیں بلکہان ہے بدتر حالت میں کودکر محبوبانِ خدا کے وہ کمالات جواسلام اور قرآن کی صدافت کے دلائل ہیں،ان کا ماخذ کماب وسنت کو نہیں سمجھتے بلکہ شرکین مکہ کے عقا کدکو سمجھتے ہیں۔

ببيل تفاوت ره از کجاست تا مکجا

عجيب بات ہے كداولياء وصوفياء كے كمالات روحاني اور كرامات وتصر فات كو دكھھ

كرلا كھوں غيرمسلموں كوخدا يا وآگيا اور وہ دائر ہ اسلام ميں داخل ہو گئے ، ادرا يك

یہ ہیں کہ ان کمالات کے ذکر ہے انہیں مشرکین مکہ یا وآتے ہیں ما ہندوستان کے بت پرست، بلاشبه

فكر هركس بفقدر جمت اوست

☆.....☆.....☆

وَيُنِذُ اور مَخُبُوبَانِ ذُذًا كَكُمَالَاتِ ۗ



تَوَيِّيْدُ اور مَحْبُو بَانْ خَدَا كَي كِمَالِاتِ

## قرآن عيم كااپناانداز:

قرآن تکیم نے یقینا تو حید کو بڑی آب و تاب کے ساتھ چیش کیا ہے اور باربارشرک سے روکا ہے۔ کہیں فرمایا

اِنَّ الْمِشْرُكُ لُظُلَّمُ عُظِيمٌ (لقمان:۱۳) ترجمه: مِینگ شرک بواظلم ب-

اوركىين اعلان قرمايا! رانَّ اللَّهُ لاَ يَعْفِرُ أَن يُشُرِّكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دَوُنَ ذَلك

رِلْمُنُ يَشًا ءُد (الماء ١١١)

رْجمه: الله النبي بخشا كهاس كاكونی شريك همرايا جائے -

اوراس سے نیچ جو کھے جے جاہے معاف فر اویتا ہے۔

۔ پھر بھی اُس نے محبوبانِ خدا کے کمالات بیان فرمائے اور پورے اہتمام افرمائے بلکہ اگر قرآن بیان نہ فرما تا تو ہزاروں برس پہلے کے گزرے

ے بیان فرمائے بلکہ اگر قرآن بیان نہ فرما تا تو ہزاروں برس پہلے کے گزرے ہوئے انبیاء ومرسلین علیم الصلاۃ والسلام کے کمالات انسانی فکر ونظر اور عقل وعلم سے اوجمل رہتے ۔موجودہ تو ریت وانجیل وغیرہ میں اس بارے میں جو کچھ نہ کور ہے۔قطعاً قابلی اعتاد نہیں (اوران کے بظاہر مانے والے بھی ان سے مطمئن

منہیں) موچے اگران کمالات سے نفروشرک کوئی تقویت ملی تھی تو ان کو کوں بیان کیا جاتا بلکہ خدائے قادروقیوم انھیں اپنے پاک بندوں کوعطابی نے فرما تا ۔اللہ کا نبیوں رسولوں کو مجزات عطافر مانا اور چراپٹی آخری دابدی کتاب میں ان کا ذکر کرنا ای لئے ممکن دمتصور ہے کہ ان کا شرک دکفری اشاعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان

60 کے ذریعے خدائے بزرگ و برتر کی تو حید کا تصور مضبوط ، داختے اور بصیرت افروز و اطمینان بخش ہوجا تا ہے۔حقیقت سے ہے کہ اللہ قاور ومطلق کی قدرت وعظمت کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے جو کسی نبی ورسول کے معجزے پاکسی ولی کامل کی کرامت کی شکل میں طاہر ہوئی ہے (جیبا کداویر کی مثالوں سے ثابت ہے)

اس سلیلے میں سب سے زیادہ غور طلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔عیسائی آخیں بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا ماننے لگےاور

قر آن یاک کے نزول کے وقت عیسائیوں میں سب سے زیادہ شوران کی خدا کی کا ہی محایا جار ہاتھا۔ معیدی فکڑ کےمطابق احتیاط کا یمی تقاضا تھا کہ ان کے کمالات پوری طرح ہے چھیانے کی کوشش کی جاتی بلکہ جس طرح عیسا ئیوں نے یہودیوں

کے طعنوں سے بیچنے کیلیے حضرت مریم صدیقہ علیباالسلام کامٹلیتر پوسف نجار کے نام ہے گھڑلیا تھا ای طرح قرآن یاک بھی حضرت عیسیٰ علیه السلام کی پیدائش کو عام انسانوں کی پیدائش کی طرح بیان کرتا اور پوسف نجاریا اس جیسے کسی اورآ دمی کو

حضرت مریم علیباالسلام کاشو ہرقرار دے دیتا (معاذ اللہ) نگراللہ کی کی کتاب نے جو تيى بات تقى وہى بيان كى \_اوركسى يوسف نجار وغيرہ كا ذكر تك نہيں كيا اور جناب حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی ولا دت کوالله ذوالجلال کی قدرتِ کا ملہ کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ان کی ولا دت ہے پہلے حضرت مرمم علیہا السلام کے سیرت و کردار کا نْتشهٔ کمینیاادران کی کرامت کےطور پر بےمومی کھلوں کا اُن کے جمرے میں لایا جا نا اس مجزے کی تمہید بن گیا، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ گویا بھیں بھیل ملتے تھے تو ظاہری اسباب کے برعکس اور پھر انھیں لخت جگر ملا تو بھی طا ہری سبب کے بغیر۔اس سے

صاف بتا چل كياكمالله خالق ومسبب الاسباب ع،اسباب كامحتاج يا بالمرتبين -

61

ادراس کی بیشان جس مخلوق ہے طاہر ہوگی، اے بھی وہ اسباب کامحیاج ندر بنے

دےگا۔ دیکھیے قرآن پاک اس واقعے کوئس طرح بیان فرما تا ہے۔حضرت مریم علیهاالسلام کوفرشتوں نے عیسیٰ علیہالسلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو

قَىٰ الْتُ رُبِّ إِنْ يُكُونُ لِي وَلَدٌ وَلُمُ يَمُسِسُني بَشُورُ . قُالُ كُذُ لِكَ اللَّهُ يُخَلِّقُ مَا يَشَاء مراذًا قُصلي امْراً

فَا نَهُمَا يُقَوُلُ لُهُ كُنَّ فَيكُونُ٥ ( آل مران ٢٥) ترجمه: یولی اے میرے دب میرے ہاں بچہ کہاں ہے ہوگا، مجھے تو کسی تحض نے ہاتھ نہ لگایا ،فر مایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جوچا ہے، جب کی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ے کہ ہوجا، وہ فور أ ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات علمی وعملی کا بیان شروع ہوا۔ لیعن جس بیجے کی خوشخری دی جارہی ہے، وہ کس شان کا ہوگا۔

وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمُةُ وَالتَّوْزَاةُ وَالْإِنْحِيلِ ٥ وَرُسُولاً إِلَىٰ بُنِي إِسُوائِيلَ ٥ انْثِي قُدُ جِنْتُكُمُ بِأَيْةٍ مِّنْ رُبِّكُمُ إِنِّي أَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِينِ كَهُيْمَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخ فِيهُ فِيَنَكُونُ طَيُراً بِإِذَنِ اللَّهِ عِ وَأَبْسِئُ الْاكْمُهُ وَالْأَ بُوصَ وَأُحْبِي الْمُؤْتِي بِإِذْنِ اللَّهِ عِ وَ أَنْبَشْكُمُ بِمَا تَا كُلُونَ وَمَا تَدَّحُرُونَ لا فِي بُيُوتِكُم م إِنْ فِي ذَٰلِك لاية لكم إنْ كُنتهُ مُؤمِنيُن ٥ ط (آلران ١٩٥٠١)

ترجمه: الله ال سکھائے گا کتاب ادر حکمت اور تو ریت اور

62 انجیل ۔اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف ۔ یہ فرما تا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف ے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے برندکی می مورت بناتا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہوجاتی ہے اللہ کے تھم ہے ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کواور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم ہے اور تنہمیں بتا تا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوتم اینے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے۔ اگرتم مومن ہو\_''

ذرا ان الفاظ پرغور فرما ہے،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و تصرفات میں کیاوسعت ہے،توریت وانجیل وغیرہ کے علم کے علاوہ فرماتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کراس میں بھونک ماروں تو خدا کے فضل ہے بچے مج کا ہر ندہ ین جائے۔

میں مادرزاداند ھے، پھلیری والے مریض کوخدا کے عکم سے شفادیتا ہوں۔ میں باؤن الٰبی مرد بے زندہ کرتا ہوں۔

میں تہمیں بتا تا ہوں جوتم گھروں میں کھاتے اور جوتم ( نہیں کھاتے بلکہ )

د کھتے اللہ کے وہ نبی علیہ السلام جنھیں عیسا کی خدا سجھتے ہیں ، انھیں برندہ بنانے کی طاقت عطافر ماکر کس اہتمام ہے اور کس کتاب میں اس کا اعلان کیا جار ہا ے۔ بالخصوص اس وقت جب بھی قر آن مشرکوں ہےان کے معبود انِ باطلہ کے بارے میں بول مخاطب ہے۔

رَانَّ اللَّذِينَ كُند عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لُنَ يَتَخَلُقُوا ذُباً بِا وَلُو الجَتَمُعُواللهُ و (الْحُ ٢٠)

ترجمه: ووجنھیںاللہ کے سواتم پو جتے ہو،ایک کھی نہ بناسکیں

گاگر چەسباس پراكٹھے ہوجا كيں۔

أدهرمشركول كے تمام جموتے معبودل كرجھى ايك يمھى نہيں بنا سكتے ، إدهر ا یک پنجبرعلیهالسلام کو پورا پرنده بنانے کی طاقت عطا فرما کراس کا اعلان کیا جار ہا ہاوروہ بھی آخری کتاب میں۔ تا کہ رہتی دنیا تک بتوں کی ہے بسی اور نبی کی طاقت كا چرچا ہوتار ہے۔عیسا كی جنھیں علیہ السلام كوخدا كہنے كا جنون تھا ہے كہدكر

چپ کراویا گیا کیفیٹی علیہ السلام کے مید کمالات ذاتی نہیں بلکہ 'با ذن اللہ' یعنی عطائی ہیں ۔گرافسوس دور حاضر کے زبان درازمضر بتوں ادر پیغیبروں کوایک جیسا

بربستجقة بير-ان آیات میں دوبارایة (نشانی) كالفظ آیا ہے۔ ایك بارخطاب ك

آغاز میں اور دوسری بارآخر میں ۔ کو یا پیم مجزات اول ہے آخر تک علیہ علیہ السلام ك كُشُولًا إلى بُنيني إنسوا بْيُل ( في اسرائل كرسول ) موتى وليل میں عیسیٰ علیہالسلام کورسول مان لیا گیا تو توجید خداوندی خود بخو د ثابت ہوگی ،ان معجزات میں سے پہلاعیسیٰ علیہ السلام کواللہ کی شان خالقیت کا مظہر بتارہا ہے، د وسرا انھیں لاعلاج بیار یوں کا'شافی' ظاہر کرر ہاہے، تیسر امر دوں کوزندہ کرنے کی

طاقت کاا علان کر رہا ہے اور چوتھا ان کے علم غیب کا ڈھنڈ وراپیٹ رہا ہے، اب فر مائے انبیا علیم السلام کے کمالات کے منکروں کی' تو حید' کہاں گئی۔ کیا قر آن پاک کی رو سے اللہ کے سواکوئی شفا بخش ، کوئی نفع ونقصان کا مالک ، کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا اور کوئی دانائے غیوب ہوسکتا ہے۔ ہاں اللہ کے سواخود بخو دان صفات کا حامل کوئی نہیں ہوسکتا ، مگر اللہ کے فضل واؤن سے ہوسکتا ہے جیسے حضرت عصل سال ماں میں میں کا دیجہ سے مسل مالیاں مکس تم اصور نا ہے اور کا کہ اس کا منابعہ اس کی زیاجہ کی

عیسیٰ علیہ السلام ہوئے کھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیتمام صفات ان کی ذات کی طرح حادث جمکن ،مقدور ،غیر متقل ، متا ہی اورالہ کی صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ،واجب ،غیرمقدور ،مستقل اورغیر متا ہی ہیں ۔

عیسیٰ علیہ السلام کی ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد پھر فر ماما

' بینک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے، ' بینک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے،

بشرطيكةتم مومن مو-

ان سعیدیوں سے خاطب ہو کر فرمار ہاہے کنہ ہیں ایمان میسر ہے تواظمینان قلب کیلئے انبیاء ومرسلین علیم السلام کے کمالات کی بیروش دلیل ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے۔اوراگرامیان ہے خالی ہوتو جو چاہاناپ شناپ بکتے رہو۔

## ان صفات كا تقاضا:

عیسیٰ علیہ السلام کی ان صفات کا تقاضا ظاہر ہے لینی مید کہ خدا کی مخلوق اگر خدا کی شان خالقیت کا جلوہ دیکھنا چا ہے، لا علاج بیار یوں سے نجات حاصل کرنا اورا پنے مردوں کوزندہ کرنا چا ہے تو آپ کے درواز بے پرآئے۔دوسر لے لفظوں میں جیسے تو رہت و انجیل کے علم کے حصول کیلئے مصرت عیسیٰ علیہ السلام کے

دروازے پر جانا ضروری تھا ہونگی ما در زاد اندھے کوآئکھوں کا نور اور برص کے

مریش کوشفا حاصل کرنے کیلیے بھی پیغیر (علیہ السلام ) بنی اسرائیل کے دروازے

یر حاضر ہونا عین منشاء خدا وندی تھا۔ بلکہ جو بیکس اور حسر ت ز وہ لوگ اپنے کسی . مردے کو زندہ کرانا جا ہے ، ان کیلئے بھی یہال کی حاضری حصول مقصد کا یقیی ذر بعیر تھی۔ یعنی بیغیمر خدا علیہ السلام کا آستانہ وہ دار الشفاء ہے جہاں پیار ہی

صحت یاب نہیں ہوتے بلکہ موت بھی حیات بن جاتی ہے۔ تو جو بیار اور مختاج نبی علیه السلام کے دروازے پر داوری کیلئے آئے ہیں ،خودنمیں آئے ،انہیں خدانے بھیجا ہے۔ بینفوں قدی دنیا کے ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرح نہیں ہوتے ک<sup>ے ب</sup>ھی شفا ہوا در بھی نہ ہو۔ چونکہ اللہ نے انھیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کا منصب

سونیا ہے لبذا یہال بھی مشکل کاحل نہ ہونا اور حاجت کا پورا نہ ہونا اللہ کی قدرت و صداقت کے خلاف ہان آیوں میں علیہ السلام کا اپنااعلان ہے کہ میں اللہ کے حکم ہے مادرز ادا ندھوں کو انگییارااور برص کے بیاروں کوشفادیتا ہوں ،اب اللہ کا ا پنی طرف سے اعلان ملاحظہ ہو، وہ خود جناب عیلی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما ر ماہے۔سورۃ المائدہ کی آیت نمبر• ااکے درمیانی الفاظ

وَإِذْ عَلَمْنُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيْلُ ع وُإِذُ نُسَحَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْنةِ الطَّيْرِ بِإِ ذُنِي فَنَنْفُحُ لِيَهَا لَتَكُونُ طَيراً لِلدُّنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالأَبْرُض

رِبِاذُنِيْ مَ وَاذْ تُنْحُرِجُ الْمُو تِيْ بِإِذْنِيْ مِ (الْحُ) ترجمه: اور جب میں نے تیجے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اورانجیل اور جب تو مٹی سے پرند کی می مورت میرے

تھم سے بناتا، پھراس میں پھونک مارتا تو وہ میرے تھم ہے

اڑنے گئی اور تو مادر زادا ندھے اور سفید داغ دالے کومیرے حکم سے شفا دیتا اور جب تو مُر دول کومیرے حکم سے زندہ نکا لنا

(15).....

مختفریه که حضرت عیسیٰ علیه السلام فرماتے ہیں میں خدا کے اذن سے اس كى شان تخليق كاليك مظهر مول ، مين الله ك حكم ع شفاديتا مون ، مين الله ك حكم ہے مردے زندہ کرتا ہوں' ادر پھر اللّٰدخود فرمائے ، اے عیلیٰ تو میرے حکم ہے یرندے بناتا تھا،میرے حکم ہے شفادیتا تھا،میرے حکم ہے اندھوں کونظر دیتا تھا، میرے حکم ہے مردے زندہ کرتا تھا،تو کیا (معاذ اللہ ) شرک بیان ہور ہاہے، یا عین تو حید ہے۔ جس زمانے میں حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ،فلسفہ ایونان کا براج چا تھا۔ انھیں مقام نبوت سمجھانا آسان نہیں تھا۔ ضروری تھا کہ سمجھانے والا قدرت خداوندي كاايمامظم موجواني خدادادطا قول عقل كوجرت زده ادر ہیبت ز دہ کردے۔ یہ مقصود حاصل ہو گیا ، گرآج کل کے کم فہم اور بےادب لوگ ان ہے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے۔ان کی سوچ کے مطابق تو معاذ اللہ حضرت عیسی عليه السلام بھي مشرك ہو گئے اور انھيس كمال دينے والا خدا بھى معاذ الله شرك سے ملوث ہوگیا۔(اگر چہ زبان سے میرنہ کہیں) کتنا برا فدہب ہے ہیں۔اعلی حضرت فرماتے ہیں۔

شرك تمبر يسب متعظيم حبيب

ا*ل برے ندہب پ*ہ لعن<sup>ت سیجی</sup> **نی کا منصب ہی وس<u>لہ ہ</u>ے:** 

خدا و ند کریم شافی مطلق ہے، بندوں کوشفا جا ہے تو اُس سے شفا حاصل

کرنے کیلئے اس کے نبی کے در پر جا کیں۔خدا ہی مردول کوزندہ کرتا ہے اوراس کا <sup>ثب</sup>وت بیہے ک*ے مردے ز*ندہ کرانے ہوں تواس کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ تصور نبوت وہ ہے جوخود قر آن حکیم نے دیا ہے۔صرف ایک دوحا جنتی نہیں ، ہر

ریٰ در نیوی حاجت ومشکل میں نبی امت کا دسلہ ہوتا ہے۔ دیکھیئے اس سے پہلے کا

حفزت موی علیه اسلام کا زماند ہے، بنی اسرائیل کو یانی کی ضرورت ہے۔ خدائے قا در دقیوم موجود ہے۔ عالم الغیب ہے۔ سب کچھاس کے سامنے ہادروہ سب کچھ کرسکتا ہے گرنی اسرائیل موی علیدالسلام سے پانی ما تگتے ہیں۔ به(معاذالله)مویٰ علیهالسلام کوخدا تجه کرنیس تقابلکه نی تجه کربی تعابه نی کوخدا تجه

کر یکارا جائے تو شرک ہے اور نی کو نبی مجھ کر ( یعنی رب کے در بار میں اپنا وسیلہ بنا كر) ما نگاجائة ورب كى رحمتيں جوش ميں آ جاتی ہيں۔ يونكه يہ ني پرايمان ر كھنے ک دلیل ہے۔اورنی پرایمان ای اللہ پرایمان کا سب سے براؤر لیہ ہے۔و کیھنے یمی واقعة قرآن ماک کے الفاظ میں

وَأَوْ حَيننا إلىٰ مُوُ سلى إِذَاسَتَسَقَّهُ قَوْمَهُ أَنِ اصُرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَنِ فَانْبَجَسَتَ مِنَهُ الْنَتَا عُشَرَةَ عَيْناً ا (سورة الاعراف آيت نبر١٦٠) ترجمه: اورہم نے وتی بھیجی موکی کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی ما نگا کہاں پھر پراپنا عصامار دوتو اس میں ہے بارہ چشمے پھوٹ نکلے۔

د کھیے قوم موی علیہ السلام سے پانی ما تک رہی ہے۔اگر نبی سے ما تکنا

شرک ہوتا تو آئیں پائی مہیا کرنے کی بجائے تخت عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ۔ گر یہاں تو صورت حال ہیے کو قوم نے اپنے پیغیمرمویٰ علیدالسلام سے پائی ما نگا اور مولیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے رہے پائی ما نگا قرآن فرما تاہے۔

وُاذِاسُتَمَـقَىٰ مُوُسىٰ لِفَوْمِهِ فَقُلُنا اضْرِبُ بِعَصَاکَ الْحُجُوط (التروم:)

ترجمہ:اور جب مویٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پیٹر پرانیا عصامار و

چنا نچید حضرت موئی علیہ السلام نے پھر پر اپنا عصا مارا تو وہی ہوا جو او پر افراد میں میں اجو او پر افراد کے سے الگ الگ الگ بارہ چشتے عطا کر ویے گئے۔ تنی اسرائیل کا پہ تصور کہ نبی غدا کا نائب ،اس کی قدرت کا مظہر ،اس کی رحمتوں کا نمائندہ اور امت کا دسیلہ اور حاجات روا ہوتا ہے، ان کی مشکل کشائی کا سبب بن گیا۔ وراصل نبی کو نبی مائے کا مطلب ہی ہیہ کہ ان کی مشکل کشائی کا سبب بن گیا۔ وراصل نبی کو نبی مائے کا مطلب ہی ہیہ کہ

ان کی محتفل کشائی کا سبب بین لیا۔ دراس بی او بی مانے کا محصب ہی ہیہ سہ
اے دینی ود نیوی حاجت میں اپناوسیلہ سمجھا اور بنایا جائے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام
توریت ، وی ، تعلیمات ربانی ہی کا وسیلہ نہیں تھے بلکہ دنیوی حاجات مثلاً پانی ،
بادل ، من وسلو کی بھی آتھیں کے صدقے پوری ہوئیں۔
ال ماں سوحے اجب اللہ تعالیٰ نی کے وسلے ہے ایمان ، تو حید بلکہ اپنی

ہاں ہاں مو چے اجب اللہ تعالی نبی کے وسلے ہے ایمان ، توحید بلکہ اپنی کتاب عطافر ماتا ہے جوانسان کی روحانی وابدی حاجات میں تو نبی کے صدقے میں دنیوی و عارضی حاجات کی تعمیل کیوئرشرک ہو سکتی ہے۔ تن سے کہ نبی و بنی و ایمانی ، روحانی وجسانی ، انفرادی واجتاعی تمام حاجات میں محلوق کا خالتی کی بارگاہ میں وسلہ میں ۔ و کھے ای قرآن پاک میں بنی اسرائیل نے س بیاری ہے

مویٰ علیه السلام کی بارگاه میں فریا د کی قَالُوا اوذينا مِنْ قَبُل أَنْ تَا تِينا وَمِنْ اَبُعَٰد مَا جئتنا ء

ترجمه: بول، بم ستائ كئ آب ك آن سے يملے اور

آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی۔ مطلب میتھا کہآپ کے تشریف لانے سے پہلے تو ہم ستائے ہی جاتے

تے،آپ کی تشریف آوری کے بعدتو ایب نہیں ہونا جا ہے تھا۔اس پرآپ نے جو

تلی آمیز جواب دیاای آیت کے باقی الفاظ میں ہے۔

قَالُ عُسلى رَبَّكُمُ أَنْ يُهُلك عُدُوْ كُمْ وَ يُستَخُلفُكُم رفى أُلاَّرُضِ فَيُنْظُرُ كُيُفُ تَعَمَلُونَ ٥ (١١١/١١ ١٢٩)

ترجمه: کہا قریب ہے کہ تمہارار بتمہارے دعمٰن کو ہلاک

کرے اور اس کی جگہ زمین کا وارث تمہیں بنائے ، پھر دیکھیے کیے کام کرتے ہو۔

مویا اب حضرت موی علیه السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کوآزادی اور حکومت مل جائے گی۔

حقیقت یبی ہے کہ نی کے با رے میں پی تصور اتنا بنیا دی، واضح اور قریب الفہم ہے کہ فرعون جیسا جاال مغرور اور کمینہ بھی بوقتِ ضرورت اے مان

ليتا تھا۔ چنانچه جب اس کی قوم پر باری باری طوفان ،نڈی، جوں،مینڈک اور خون

ترجمہ: اور جب ان پرعذاب پڑتا، کہتے اے موئی اہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرواس عبد کے سب جواس کا تمہارے پاس ہے۔ بیٹک اگرتم ہم سے عذاب اٹھا دو گ توہم ضرورتم پرائیان لائیس گے اور بنی اسرائیل کوتمہارے

ساتھ کردیں گے۔

ساکھ کردیں گے۔ دیکھیے فرعونی لوگ کتی وضاحت ہے عرض کررہے ہیں کہا ہے موٹی اللہ سے دعا کیجے اور دعا کر کے ہما را عذاب ٹال ویجئے گویا موٹی علیہ السلام سے عذاب ٹالنے کی درخواست دراصل بالواسط رب تعالیٰ ہی سے ( درخواست ) ہے۔ رب اپنے نبی کی دعا ضرور مانتا ہے کیونکہ دوامت کا تیمنی وسیلہ ہوتا ہے۔ چنا نچھ فرعوں کی قوم نے موٹی علیہ السلام سے التجا کی تو کیا ہوا؟ رب کافر مان سنئے۔

فَلَمَّا كُشَّفُنَا عُنهُمُ الرُّجَزَ إِلَى أَجُلِ هُمْ بِالغوه

إذاهُمُ يُنْكَثُونُ ٥ (الاتراف ١٣٥)

ترجمہ: گھرجب أن سے عذاب الله الله ايك مدت كيليے جس تك أخيس پنجناب جبي وہ كھرجاتے ہيں۔ غرض سے خدا سے رحمت حاصل کرنے کیلئے فرعون جیسا جا ال اور مشرک و مغرور بھی سجھتا تھا کہ نی کا وسیلہ ضروری ہے گر افسوس دور حاضر کا

چاہئے۔ فرمایئے ، اہل ایمان بلکہ ہرانسان کو نبوت کی عظمت واہمیت سمجھانے سے حضہ بغیر سے سابلہ میں سے سے

کیلئے اس نے بہتر کیا طریقہ ہوسکا تھا مگر جنسی بغض رسول عظیا نے اند ھا کردیا ہے دہ کیا جنسی ، وہ کیا جا نیس ، وہ کیا ما نیس ۔ یکی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبول ، رسولول کو عظمت وافقیاروا قتد اردیے والے سیچے خدانے فرمایا رسولول کو عظمت وافقیاروا قتد اردیے والے سیچے خدانے فرمایا رفی قُلُوْ بھنم مُرضَّ فُوُ اَدْهُمُ اللَّهُ مُرضاً ۔

البقرو ١٠)

ترجمه: ان كولول مين يماري بيتوالله في ان كي يماري اور برهائي من في من ان كولول من الماري الله الله في الله الم

مناتے کیا ہوآیات شفارٹرھ پڑھ کے نجدی کو نی ملطقہ کے بغض کا بیارامچھا ہو نہیں سکتا

# ی عصف سے میں میں ہو میں ہو میں سے الحفی کے بھاراور قرآن:

حقیقت میر ہے کہ بغض رسول کے بیار سچے دل ہے قرآن کو مانتے ہی نہیں ۔ان کے اند معے دل جس تتم کے الٹے سید ھے باغیانہ ومنافقانہ تصورا۔ پر مجم جاتے ہیں ، وہی ان کے عقائد بن جاتے ہیں ۔ فیس اس سے غرض نہیں کہ

ہم جانے ہیں ، وہی ان نے عقا مد بن جائے ہیں۔ اس سے سر س ہیں مہ قر آن کا ان کی بدگمانتوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ان کا قر آن سے تعلق ہے تو فقط پیرکساس کی کس آ ہے کوتو ژموز کراپنے مفسدا نداغراض ومقاصد کیلئے استعال کیا جائے۔ جب کوئی انھیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ کرمسلمانوں میں چھوٹ مت ڈالو، تو اپنے انتظار اور افتراق کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ دیکھنے قرآن یاک ان کاریردہ کس طرح جاک کرتا ہے۔

وَإِذَا قِينُلُ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴿ قَالُوْا إِنَّمَا لَنَحُنُ مُصُلِحُونَ وَالْكِنَ آتَ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ آتَ لَكُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ آتَ لَيْمُعُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ آتَ لَيَسْعُووُنَ وَلَكِنَ آتَ لَيْمُعُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ آتَ لَيْمُ

ترجمہ: اور جب ان سے کہاجائے کہ زیمن می فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم (فسادی نہیں بلکہ) مسلم ہیں ۔ خبروار وہی

فسادی بین گرانھیں شعورتیں۔ یہاں فرمایا لایشعرون (۱۲) لیخی انھیں شعورتیں

اگلى آيت. مين فرمايا لايعلمون (١٣) يعنى أخين علم نين چرفرمايا يعمهون (١٥) يعنى بخطي ( پھرتے) بين ميلے فرمايا لايبصرون (١٤) يعنى د پھتے نيس

صم بكم عمى فهم لا يرجعون ....( الترو:١٨)

يعرفر مايا!

ترجمہ: (بیہ بدزبان منافق) بہرے، کو نگے ،اند ھے تو پھر وہ (اسلام کی طرف) لوٹے والے نیں ۔

خیال فرما کے جب اُن کو حضور پرنور عظی ہے بغض ہے تو اس کتاب کو کیوں مانیں جو آپ (عظیلہ ) پر نازل ہوئی اور آپ کی شان بیان کرتی ہے۔جس

ک ہرآیت کوای لئے آیت (نشانی) کہاجاتا ہے کہ پیمجبوب ضداعلیہ الخیۃ والثناء کی صداقت وعظمت کی نشانی ہے۔ لہذا گستا خانِ رسول نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کی مانتے ہیں۔ سید ھےسا دھے لوگوں کو ورغلانے اور جس نبی سے بغض ہے اس کی امت سے بدلا لینے اور جھڑا پیدا کرنے کیلئے پڑھتے ہیں۔ قرآن تکیم

فرماتا ہے۔ وُمِنَ النَّاسِ مَنُ يُّبَجَا دِلَ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَلَا هُدَّى

ولا کتب منیو ٥ (الح ۸) ترجمہ: اور کو ئی آدی وہ ہے جواللہ کے بارے میں یوں جھڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روثن کما ہے (اُس

(جريک

ے پی صب ، پھر سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فر مایا اور اس سلسلے میں جو منکر ناقد رشناس ہیں ،ان کے جھڑالو ہین کی کیفیت انھیں ان الفاظ میں دکھائی۔

نا فدر شناس ہیں ،ان کے بھٹر آنو ین بی لیفیت اسی ان العاظ میں دھا ں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

اَلُـمُ تَـرُوا اَنَ اللَّهُ سَخَّو كُكُمُ مَا فِى السَّمواتِ وَمَا فِى الْكُمُ الْكَمُ الْكَمُ الْكَمُ الْكَمُ اللَّهِ الْكَمُ اللَّهِ الْكَمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترجمہ: کیاتم نے ندد یکھا کہ اللہ تعالی نے تمھارے لئے فرمانبردار بنادیا ہے جو کچھ آسانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور تمام کردی ہیں اس نے تم پر جرقتم کی تعتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔اوربعض ایسے لوگ بھی ہیں جو جھٹڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ندان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روثن کتاب۔

ر میں ورق کا بہت افران کیلئے اُن کے بیچے پروردگار کا یہ کتنا پر ااحسان ہے کہ آ سانوں اور زمین کی چیزیں ان کیلئے متخر فرمادیں اور انھیں طاہری و باطنی نعتوں سے مالا مال کیا۔اس پر انھیں اپنے خالق و مالک کا شکر گرار ہونا چاہئے تھا مگر انھوں نے اس کے برنگس کفر ان نعمت کا راستہ اختیار کیا۔ حالا تکدان کے پاس ملم ہے نہ تو ہے

ے مالاہ ن بیات ن پرویات نہ ہے تا میں وہ مصاف کر در ادر دی ہو ہے ہا کہ در اس نے اس کے برعکس کفرانِ فعت کا داستہ فقیار کیا۔ حالا نکدان کے پاس علم ہے ندنو پر ہدایت اور نہ کتاب دوشن ہی (جس سے وہ اپنے دلائل اخذ کر سکیں) جس تسخیر کا بہاں ذکر فرما یا گیا ہے، وہ سب کو برا بر حاصل نہیں۔ دو یہ

صاضر کی سائنسی ترقی کے ذریعے جو تینے رہوئی ہے یا ہوتی رہتی ہے، پیم ترین ہے۔ اس میں مومن و کا فرسب شامل میں \_اعلیٰ تنیمروہ ہے جواللہ نے اپنے مقر مین کو روحانی کمالات کے ضمن میں عطافر مائی ہے۔ پیا طاعب خداوند کی کا نتیجہ ہے۔

یعنی اے انسان تو خدا کا فرما نبردار بن جادنیا تیری

فرما نبردار بن جائے گی۔

اس ہے بھی اعلیٰ تغیر وہ ہے جوانمیا ءورسل کو بخش گئ کہ لو ہاان کے ہاتھ

میں موم ہوا، وحوش وطیوران کے ساتھ مل کرتشیج خواں ہوئے ، ہوا وفضا پر ان کی حکومت قائم ہو گی، جن و ملک ان کی بارگاہ کے بندؤ بے دام ہوئے اور پھرسپ ے اعلی شخیر وہی ہے جوحضور پر نور سرور انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

معجزات کی شکل میں فلا ہر ہوئی کہ جاند چرااورسورج پھراوغیرہ۔

محبوبان خدااورمقربان الني كےسب تصرفات وكرامات جن سے فاصلے سٹ جاتے ہیں اور دور دراز علاقوں میں آن کی آن میں پہنچ کراینے غلاموں کی

دنگیری ،مشکل کشائی اور حاجت روائی فرماتے ہیں ،سب پچی تنجیر ہی کے مختلف پہلو ہیں۔ خدائے واحد کا نو رجلال ان کے کان، آنکھاور ہاتھ یا وُل میں آجاتا ہے اور بندہ بندہ رہ کر بھی ربانی قدرت وقوت کا مظہرین جاتا ہے۔حضور پرنور علیہ فرماتے ہیں کہ خدا فرما تا ہے۔

> كُنْتُ سُمَعَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيُدُهُ الَّتِي يُبُطِشُ بِهَا وَ رِجُلُهُ الَّتِي يُمُشِي بِهَا

( بخارى شريف كآب الرقاق باب التواضع جلدوا ص ٩٦٣ مو السلفط له يمشكو ة المصابح

بابذ كرالله عز وجل والتقر باليد ص ١٩٤)

ترجمہ: میں اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ و کھتا ہے ادر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس ہے وہ چلتا ہے۔

یہ ہےاللہ کی ظاہری و باطنی نعتوں کی برسات مگر جھٹڑ الومنکریمین نہیں کہ

شکر ادانمیں کرتا بلکدان کا سرے ہے اٹکار کر دیتا ہے بلکہ اٹکار کو مزید تو ت دینے

خدا کا نور بندؤمقرب ومحبوب کے کان میں آیاتواس کیلئے نز دیک ودور کی زیرن ناممکن دورگی اگر کا شکل آری السیرٹر کسمجھ سے بیر اس کے خیال میں رہے ک

آ وازسنناممکن ہو گیا مگر ناشکرا آ دمی اے شرک مجھتا ہے کہاں کے خیال میں دور کی آواز خدا ہی س سکتا ہے۔خدابندے کو پیطاقت دے ہی نہیں سکتا اور دے تو تو حید خطرہ ہے دو جارہ وجائے ۔خدا کا نور جلال بندؤ مقرب ومحبوب کی آئکھ میں آگیا تو نز دیک و دورکو ملا تکلف دیکھنے لگا۔ ناشکرا آ دمی اے ناممکن جانتا ہے کہ بندہ اس نعت کے لائق نہیں ہوسکتا۔ بندہ مقرب ومحبوب کے ہاتھ میں یہنورجلال جلوہ فر ما ہوا تو اسے دورونز دیک کی چیزوں برتصرف حاصل ہوگیا، ناشکرااور جھڑ الواللہ کی نعت کاشکر تو کیا، اقرار بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک دور کی سننا، دور تک و کینااورت رف کرنا صرف خدا کی شان ہے۔افسوں اس شرک آمیز توحید والے کو ر بھی یا دنہیں رہا کہ خدا شدرگ ہے بھی قریب ہے۔ جب بنیوں ولیوں کے وسیلے کا ا نکار کرنا ہوتو خدا کوشدرگ ہے قریب کہہ کرو سلے کی ضرورت کا انکار کرتا ہے، ور نہ اینے طور پراہے دور ہی سجھتا ہے۔ دور نہ سجھتا تو شایدا تنامنہ بھٹ اور تڈرنہ ہوتا۔ شايدآپ کومعلوم نه ہوخدا کو ہرجگہ بھی اجھی سعیدی فکر کے مطابق شرک ہے،اس

خداراغور فرما ہے! الله ذوالجلال اپنے جن نبیوں اور ولیوں کواپی ربائی و لامحدود قوتوں کا مظہر بناتا ہے، کیاوہ دوسری مخلوق کی طرح بے بس ہوں گے اور کیا وہ باتی کیلئے وسیلہ نہیں بن سکیس کے ۔ ای حدیث کے آخری الفاظ پھر ساشنے

كنزديك بيكهونيه كاعقيده ب، (ديكين الدعوة كےمتعدد ثارے)

لائے۔

### وَإِنْ سَأَلَنِي شَيْئاً لَا كُعُطِيَنَّهُ

ترجمه: جب دہ مجھ ہے کوئی چیز مانگے تواسے ضرور ضرور عطا

کرتا ہوں۔

گویا اللہ اینے بندوں کی قوتوں کا اعلان کرنے کے بعدان کی برکتوں کا اعلان فرمار ہائے جے کوئی حاجت ہوان کے باس جائے اور دعا کرائے ، کام بن جائے گا، کیونکہ جو کچھ یہ ما نگے گا، ضرور ضرور عطا کروں گا۔ منکر قائل ہے کہ اللہ نے مشکلیں پیدا کیں ،گراس بات کا قائل نہیں کہ وہ مشکل کشابھی پیدا کرسکتا ہے۔ ناشکرا آ دمی مانتا ہے کہ حاجتیں ای کی پیدا کر دہ جیں گریداس کے تصور اور ایمان ہے بالاتر ہے کہ قاضی الحاجات نے حاجت روابھی پیدا کئے ہیں۔وہ خداوندعلیم وعکیم جومسبب الاسباب ہے،اگرایے فضل وکرم ہے کسی اینے بندے کومشکل کشا اور حاجت روابنادے، اوراس کا ایک ثبوت بیہ کہ اس نے عیسیٰ علیه السلام کواپنی امت كا حاجت روااورمشكل كشابنايا\_اللهذاتي طور براورعيسيٰ عليه السلام عطائي طور پرحاجت روا ہیں۔اس بات کومزید آسان کرتے ہوئے بوں سمجھیں کہ اگراللہ کی کو بغيردوا كے شفاد بتو بھي دے سكتا ہے كہ حقيق شافي وہي ہادر دوا كے ذريع دے تو بھی حقیقی شافی وہی ہے۔ یونہی اگر کسی مختاج کا وسیلہ بنا کراس کی حاجت پوری کرے یا بغیر کسی وسلے کے کرے تو بھی اصل اور حقیق حاجت رواو مشکل کشا وہی ہے۔ کسی ادر کو حاجت روایا مشکل کشا کہا جاتا ہے تو محض و سیلے کے طور پر۔اور یه اطلاقات بھی کتاب وسنت میں جا بجا ہیں ۔مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کے ابتدائی الفاظ ملاحظہ فرمائے۔

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندراوی ہیں

ترجہ: حضور رسول خدا علیہ نے فرمایا، جو کی مون کو دنیا کی کئی ہے۔ ہائی دے، الله اس مے روز قیامت کی کوئی گئی دور فرمائے گا اور جو کی منگدست کو آسانی وے، الله دنیا و آخرت میں اس پرآسانی فرمائے گا اور جو کی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور الله بیشی کرے کا در الله دو جہاں میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور الله این بندہ اپنے ہمائی کا درگار رہتا ہے جب تک بندہ اپنے ہمائی کا درگار رہتا ہے جب تک بندہ اپنے ہمائی کا

ان الفاظ پڑغور فرما ہے کیا تختی دور کرنا اور آسانی پیدا کرنا ہی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں۔ بھی روز مرہ کے محاورات میں جو آیات وروایات میں باربار آتے ہیں مگر کم نظر لوگ امت میں انتشار پیدا کرنے کیلئے آتھیں فورا شرک تے جبیر کردیتے ہیں۔ د بیراز برای سال در در در می این در این می در در این این در مات میں۔ مزید چنداعادیث برغور سیح ..... حضور پرنور علی فرمات میں۔

رانَّ لِللَّهِ تَعَالَىٰ عِبَادًا الْحَتَصَّهُمُ لِحَوَائِحِ النَّاسِ يفزَع النَّنَّاسِ الْيَهِمَ فِي حَوَا نِجِهِمُ أُولَٰئِكَ الْا مِنُونَ عَنْ

رِاذًا أَوْا دُ اللَّهُ مِعْدِ خَيْراً و اسْتَعَمَّلُهُ عَلَى قَضَاءِ وَالْهُ الْمُلَامِ عَلَى قَضَاءِ حَوْدِ و

رہے، : جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا مرجمہ: جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا

ہے، اس سے محلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ رافدا اُرا که اللّٰلَهُ بِعُبُد خَيُراً صَيِّرَ حوا ثِعِ النَّاسِ اللّٰهِ (مندالزور سلاء م ۱۳۵۳ قرالحد ، ۹۲۸ کنزاموال طلام س مرقم الحدید) (۱۳۵۴)

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے، تو اُسے لوگوں کا مرجع حاجات بنادیتا ہے۔ تَوَخِيدُ اور مَغْبُوَ بِانْ خُذَا كَكَمَا لَاتَ



تَهَمِّيْذُ اور مَخُبُوَ بِانِ خُذًا كِحُمَالات

تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات

قرآنی اطلاقات: ہم نے احادیث شریفہ میں ہے نمونے کے طور پریہ چندمثالیس پیش کی ہیں'ورندا گروہ تمام روایات جن میں بندوں کے کمالات، اختیارات اور تصرفات کا

بی ورندا مروه می اردیات من میں بعدوں سے مادات کے مطابق انہیں ایک دوسرے کا مددگار، ذکر ہے یا جن میں روز مرہ کے محاورات کے مطابق انہیں ایک دوسرے کا مددگار، حاجت پوری کرنے والا ، مشکل حل کرنے والا ، دکھ دور کرنے والا کہا گیا ہے، مرف صحاح سنہ ہے اکمشی کی جا کیں تو بھی ایک ضخیم جلد تیار ہوسکتی ہے۔ وہائی جن اطلاقات پر شرک کا فتو کی دیتے ہیں ، صدیث تو صدیث قرآن پاک میں بھی خاصی تعداد ہیں موجود ہیں۔ اگر از راہ انسان انہیں پر غور کر لیا جا تا تو مکرین اولیا ،

عامة المسلمین کومشرک و کا فر کہنے کی جرأت نہ کرتے ۔صرف چندمثالیس یہال درج کی جاتی ہیں۔

# ا....الله اوررسول في كرديا

وَمَا نَقَمُوٓ الِلَّا اَنْ اَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ (اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ

تو<sub>ب</sub> ۲۷)

ر ہے۔: اوران (منافقوں) کو کیا برانگا سوااس کے کہ اللہ اور

اس کے رسول نے انہیں اپ فضل سے دولتمند کر دیا۔ ۲ ...... ال**نّد اور رسول نے نعمت دی**:

أنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ (الراب ٢٥)

ترجمه: الله نے الے نعت بخش اور (اے بی) تونے اسے

ربید. نعت دی۔ (یعنی حضرت زیدرضی الله تعالی عنہ کو )

## ٣.....حضورسب مومنوں کو پاک کرتے ہیں اور علم عطافر ماتے

<u>- ٢٧</u>

هُمُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَيْتِئِنَ رَسُو لَاجْنَهُمْ يَشْلُوا عَلَيْهِمْ الْبَيْمَ وَيُدَرِّكِنِهِمْ وَيُمَّلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلْلٍ تَبْيِنٍ ٥ وَّ اخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْ الِهِمْ رَوَهُوالْعَزِيْزَ الْحَكِيْمُ٥ (الْمِدَى:٣١٥)

ترجمہ: وہی ہے جس نے ای لوگوں میں انہی میں

ر عظمت والے) رسول کو بھجاوہ ان پر اس کی آ بیٹی

پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور
عکمت سکھاتے ہیں اور بے شک وہ لوگ (ایمان لانے ہے)

پہلے ضرور کھی گمراہی میں تھے اور ان میں دوسروں کو ( بھی علم و
عکمت سکھاتے اور پاک کرتے ہیں) جو ابھی ان ( پہلے
لوگوں) سے نہیں اور وہی (اللہ) بڑا عالب بڑا حکمت والا

عب البيان) ٢ .....حضور الله كافتيارات اور مشكل كشائي:

وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّلِينْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَنِّيثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَالْاَعْلَلْ الَّذِي كَا نَتْ عَلَيْهِمْ.

(144:16)

ترجمه: اور (ني آخرالز مال) حلال كرے كاان كيلئے ستحرى

چزیں اور حرام کرے گان پر گندی چزیں۔اورا تارے گاان

یر سے ان کا بھاری ہو جھ اور سخت تکلیفوں کے طوق جو ان پر

ے۔ ....اللہ جبرائیل، نیک مومن اور فرشتے نبی کریم علیہ کے

مددگارین: ... فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْ لَهُ وَرِجْبِرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنُ

وَالْمُلْئِكُةُ بَعْدُ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌهُ (اتري س)

ترجمه: سوبيثك اللهاي في كالدد كار باور جرائل اور

نیک مسلمان اوراس کے بعدسب فرشتے مدد بر ہیں۔ نو ف: طبرانی کی حدیث میں ہے کہ نیک مسلمان سے مراد ابو بمرصد بی اور عمر

فاروق رضى الله عنهما بير\_

#### ۲..... ثابت *قد می فرشتے دیے ہیں*:

إِذْ يُوْ حِنْ رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَّئِكُةِ أَنِّي مَعَكُمْ لَغَيْتُوا اللَّذِينَ امْنُواء (الانقال ١١)

ترجمه: جبام محبوب تبهارارب فرشتوں کووجی بھیجاتھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔

٤.....فرشته مارے محافظ ہیں:

و يُرْ سِلُ عَلَيْكُمْ خَفَظُةً الله الا)

ترجمه: الله بهيجائة مربمكهانوں كو(مقصود بن فرشتے) ۸.....کاروہارد نیا کی تدبیرفر شتے کرتے ہیں:

فَالْمُكَيِّرُاتِ أَمْرِأُهُ (انزلت ٥)

ترجمه: کچرفتم ان ( فرشتوں ) کی کدسب کا روبار دنیا کی

تدبیر کرنے والے ہیں۔

نو بي: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما نے فرما يا بيد مرات الامر ملا كله ہیں کہان کاموں برمقرر کئے گئے ہیں جن کی کارروائی اللہ عز وجل نے انہیں تعلیم

فرمائی عبدالرحل بن ثابت نے فرمایا دنیا میں جار فرشتے کا موں کی تدبیر کرتے

بن \_ جبرائيل ، ميكا ئيل، عزرائيل، اسرا فيل عليهم الصلوّة والسلام \_ جبرائيل تو

مواوُل اورلشکروں برموکل ہیں ( کہ ہوائیں چلانا بشکروں کو فتح وفکست دینا ان

ہے متعلق ہے )اور میکائیل باران و روئیدگی برمقرر میں ( کہ مینہ برساتے اور ورخت، گھاس اور کھیتی ا گاتے ہیں ) ،عز رائیل قبض ارواح پرموکل ہیں ،اسرافیل

ان سب يرتكم لے كراترتے جي عليهم الصلوٰ ۃ والسلام الجمعين \_ (الامن وألعلي بحواله معالم التقريل شريف)

تفیر بیناوی شریف کے مطابق ان سے مراد اولیاء کرام کی وہ ارواح بیں جو وصال کے بعد اور بھی طاقتور ہو جاتی ہیں۔ (الامن داعلی بوالہ بینادی شریف) ۹.....مو<u>ت فرشته دیتا ہے۔</u>

قُل يَتِوَ فَّكُمُ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلُ بِكُمْ (جدا)

رْجمه: آپ فرمادی، تنصیل موت دینا ہے وہ فرشته مُرگ جو

م پرمقررہے۔ ۱۰..... بندے ہندوں کورزق دیتے ہیں:

رَاذَا حَضَرَا لَقِسَمَةَ أُولُوا الْقُرْبُي وَالْيَعْلَى وَالْمَالِمِينَ وَالْيَعْلَى وَالْمَاكِينَ فَارْزُقُو هُمْ مِّنْهُ وُقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ٥ لَمُسْلِكِيْنُ فَارْزُقُو هُمْ مِّنْهُ وُقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ٥ (الباء: ٨)

ترجمه: جب تركه بالخت وقت قرابت والے بیتیم اور مکین به نهروت تبنیل میتان کی مرد تاریخ این انجیم

آئیں تو تم آئیں رزق دواور کپڑے پہنا ؤ،اوران ہے انچھی سر

اورايك آيت من يهال تكفر مايا!

وَلا تُوْتُواالسَّفَهَاءَ اَمْوَا لَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِلْماً تُوَازُزُ قُومُ مَهْ فِيهِا وَاحْسُوا هُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً تُمْعُرُوفاً ٥ (الداءه)

معزوفاه (الداردة) ترجمه: اورندد \_دونادانون كواييخ مال جنهين بنايا بالله

نے تہاری (زندگی کے ) لئے سہارااور کھلاؤ انہیں اس مال

ے اور پہناؤ أنبي اوركبوان سے بھلائى كى بات۔ اا ...... محبوبان خداشقا عت كے مالك بين :

وَلا يُمْلِكُ اللَّذِينَ يَدْ عُونَ مِنْ دُولِهِ الشُّفَاعَة إلا مَنْ .

شُهِدُ بِالْحُقِّ وُ هُمْ يُعَلَّمُونَ ٥ (الزن ١٨٠٠٠) ترجمه: جنهيں مشركين الله كسوا يو جته بين، ان ميں شفاعت كے مالك صرف وى بين جنهوں نے حق كي كوا بى دى اورو علم ركھتے بيں۔(يعني ميلى وعز بروطا تك عليم السلام)

دی اوروه مرحصے ہیں۔(-ی سی وفر یروطائلہ ہم اسلام) ۱<u>۲ .....کسی کی جان بچانا:</u>

١٣ .....اللهُ اورمُومُن كافي بين:

يَّا يُنْهُ النَّبِيُّ حُسْبُكُ اللَّهُ وَمُن اتَّبُعُكُ مِنَ الْمُومِنِيُنَ (الاخال: ١٠) ترجمه: العني الله كافى به تجفي اور يوسلمان تيرك بيروبوك ١٨ ..... بندك بندول كر بندك:

ُ وَانْكِحُواالَا يُنَا مَلَى مِنْكُمْ وُالصَّلِحِيْنَ مِنْ عَبَادِكُمُ وُالْمَاتُكُمُ ء (الزر:rr)

ترجمہ: اور نکاح کروا پی بے مثو ہرعورتوں اور اپنے نیک بندوں (لینی غلاموں) اور کنیز دن کا۔

سوچنے جب عبدیا بندہ کالفظ بمعنی غلام ایک دوسرے کیلئے استعمال ہوسکتا

ہے تو حضور پرنور، مرور دو جہال، ما لک انس وجال علیہ کے کیا کیوں نہیں ہوسکا۔ یغیٰ جب قرآن کریم عام انسانوں کومخاطب کر کے فرمار ہا ہے تمہارے بندے (لِعِنْ غلام) اورتمهاري كنيزي ، توكي كوحضور عطي كابنده ( ياغلام ) كهنا كيونكر

ممنوع ہوسکتا ہے بلکہ خود قر آن میں بھی رب تعالی نے حضور عظیظے کی امت کے افراد کوحضور علیہ کے بندے قرار دیا ہے۔ چنانچہ

قُلُ يَعِبُ إِذِي الَّذِينَ اسْرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تُقْسَطُوا رمن رُحْمةِ اللهِ ط (الرم ٥٠)

ترجمه: تم فرماؤاے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں برزيادتى كى،الله كى رحمت سے نااميد ند ہو\_

اس لئے حضرت سیدنا فاروق اعظم بنی ہذینے نے پہلے خطبہ خلافت میں فر مایا كُنْتُ عُبُدُهُ وُ خُا دِمُهُ

( كَنْ إلْمِمَالَ بِالْبِ خَلَاقة الرِ المُوسِين فرين الخفاف جلد ٥٥ ١٨١ رقم الحديث ١٣١٨٥) ترجمه: مين حضور عليه كاعبدوخادم تقا\_

ان آیات اوراطلا قات پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائے کیا ہے واضح نہیں ہوتا کہ اللہ ہی نے حضور ﷺ کو بھی غنی کرنے والا ، فعت دینے والا ، حلال وحرام کر سکنے والا فرمایا ہے۔ان کی رو سے حضور علی کا اپنے غلاموں کا پوجھا تارتے ہیں اور بخت تکلیفوں کو دور کرتے ہیں ۔ کتنی لطیف حقیقت ہے کہ اللہ اپ حبیب

مانینے کے بوجھآپ سے اتار تا ہے اور فرماتا ہے۔ علیقے کے بوجھآپ سے اتار تا ہے اور فرماتا ہے۔ وُوْضُعُنَا عُنْكُ وِزُرُكُ٥ (الخِرنِ) ترجمه اورتم پرے تمہارا بوجھا تارلیا۔

ے۔ میں نے کہا جینے ہی فرنے ہیں فران وہائے ہاروں سے یہ ۔ مزد ہے۔ قرآن ہی سب ہے بیری ولیل ہے ۔ ای لئے ہر گروہ اپنے عقا مدکو تاریخ ہیں کا سے ہورکہ کر زکی کوشش کرتا ہے۔ فاہر ہے کہ ہرایک فرقے کے علاء نے اپنے اپنے ذوق علم کے مطابق قرآن پاک کو سمجما اور اس سے اپنے عقا ئدلئے۔اب یدد کچینا جا کہ ان علاءنے اپنے اپنے رنگ میں قرآن پاک کو

ك كل طرح سمجما اوركيا كياعقيده ليا- بدبات ان كرتر جمول سے ظاہر ہوگی۔ سب سے پہلے تو حید کا تصوری لیتے ہیں کد محرین اولیاء نے قرآن یا ک ہے کیسی تو حیدنی اور اہل سنت نے کیسی؟ (ہم یہال صرف چند آیات چیش کرتے ہیں اور

ساتھ اعلیمنز ت فاضل ہریلوی قدس سرۂ کا ترجمہ وآیت کا حوالہ موجود ہے۔

محقق كرف والدوباني وديوبندى ترجمه وكوكرفرق كى تقديق كرلس ١ ..... الله يستهزئ بهم .... (ابتره ١٥)

ترجمه اعلى حفرت الله ان سے استہزافر ما تاب (جیسااس کی شان کے لائق ہے) مفسرین نے اس سے مرادلی ہے کہ اللہ منافقوں کو استہزاا ور تصفیے ذاق کی سرادیا ہے۔ مرتجدی ترجوں کا اعداز ہے اللہ ان سے معما کرتا ہے ، اللہ ان

ےدل کی کرتا ہے، اللہ ان کی ملی اڑا تا ہے، وغیرہ۔ ٢ ..... وُلِيُعْلُمُ اللَّهُ ٱللَّهِينُ الْمُنُواْ ...اغُ (ٱلمُران ١٣٠)

ترجمه علیمنر ت:اوراس کئے کہ اللہ بیجان کرادے ایمان والوں کی۔

مگر منکرین کا ترجمہ عمو ما یوں ہے اور تا کہ جان لے اللہ ٔ وغیرہ کو یا اللہ کو واقعہ سے پہلے اس کاعلم نہیں ہوتا (معاذ اللہ )۔

٣-... وَلَمُنَا يُعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهُدُوا مِنْكُمْ وَيُعْلَم الصَّبِرِينَ٥

ترجمه اعلیُصر ت ''اور ابھی اللہ نے تمھارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر

والوں کی آز مائش کی ۔'وہائی حضرات کے ترجموں میں دونوں مگہ''اللہ نے ابھی

نہیں جانا''وغیرہ جیسےالفاظ ہیں۔ ٤ .... إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهُ وَهُو خُادِعُهُمُ (الدامة)

ترجمہ '' بیٹک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کوفریب دیا جا ہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کرکے مارے گا''

مگر و ہائی تر جموں میں منافقین دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی ان کودغا دےگا ،گو یا خدا کومنا فق معاذ الله دھوکا دے سکتے ہیں اور وہ انہیں معاذ الله

دھوکا دیے گایا دیتاہے۔

وسوكا و سے كايا و يتاہے۔ ٥..... وُيُدُكُورُونُ وُيُمُكُورُ اللَّهُ ءَ وُ اللَّهُ تُحْيُرُ الْمَاكِرِيْنُ٥ (الانتال ٢٠٠٠) ترجمه الليحضرت: "اوروه اپنا سا مَركرتے تقے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا،اور

الله كي خفيه تدبيرسب سے بہتر ہے" و ہا بیوں کی کرم فرما کی د کھیتے'' اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا

اورالله كافريب سب بہتر ہے' ۔ ان ترجموں پرغوركر كے خود فيصله يجيح وہاني

خدا کو کیا کیا گالی نمیں دے رہے ۔معاذ اللہ جے یہ پوجتے میں اے شخیما کرنے والا ، دھوکا دینے والا ،داؤ چلانے والا بھی کہتے ہیں ۔اس کے برعکس اعلیٰ عفر ت فاضل بریلوی قدس سرہ نے انہیں آیوں کا جوز جمہ کیا ہے اے بھی سامنے رکھنے د ہا ہیوں نے جو توحید اور صفات خداوندگی کا علم قرآن پاک سے اخذ کیا ہے كياا معقول اورمومنانه كهاجا سكتام؟ یتو حیدوہی ہے جوان مکرین اولیاء کا سب سے بڑا نعرہ ہے۔جب توحید کے بارے میں ان کے نظریات میں ہے کچھ بچی ، تاریکی اور سنڈ اس ہے تو نبوت اور دوم سے عقائد کے بارے میں ان کے ترجے کس حد تک کا فرانہ ہوں

گے۔ وہ نو جوان بین کرخاموش ہو گیا ذرائھبر کراس نے پھر ایک سوال کیا ، آخرعلی

بخش جسین بخش،غوث بخش، پیرال دنه جیسے ناموں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں نے بتایا اصل میں اللہ ہی میٹے بیٹیاں دیتا ہے اس کے سوااصل معطی اور اولاد

د ين والاكوكى تبيل \_ان ما مول كا اگر چه ظا جرى معنى يكى ب حضرت مولاعلى ، حضرت حسین ،حضرت غوث پاک اور پیروں کا دیا ہوا۔گر مراد میہ ہوتی ہے کہ اللہ

تعالیٰ نے ان بزرگوں کی دعا اور توجہ اور وسلے سے بیر مہر پانی فرمائی ہے۔ اور اولا و ے نوازا ہے۔ در نہ کار ساز حقق ای کی ذات پاک ہی ہے۔ نو جوان کی تملی نہ ہوئی

تو میں نے کہا قر آن پاک ہے پوچھ کیجئے کہ بیاطلاق اورا نداز گفتگوا بمان اور تو حید کے تقاضوں کے مطابق ہے یا شرک آلود ہے۔ سننے حضرت جرا کیل علیہ السلام حضرت مریم علیهاالسلام کے پاس تشریف لائے اوراپے تعارف میں فرمایا قُالُ إِنَّمَاأَنَا رُسُولُ رُبِّكِ لِأَهُبَ لُكِ غُلْمًا ۚ زُكِّياً ٥ (مرام ١٩٠٠)

ترجمه: بولا ميل توتيرے رب كا بھيجا ہوا ہوں كه ميں تجھے ایک تقرابیثادوں۔

اب فرمائے حفزت جرائیل علیہ السلام کی اس وضاحت ہے حفزت

ئىيلى علىه السلام كو جرائل بخش كهنا كيا جائز نہيں ہوگا ۔ ديکھينے قرآن پاک كا بھی مقعودیمی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تکر اس کا وسیلہ حضرت جبرائیل علیہالسلام ہے۔نو جوان نے کہا، حضرت جبرائیل نے یوں کیوں فرمایا ،انہیں چاہنے تھا کہ اس طرح کہتے ، یعنی اللہ نے بخشا اور میں صرف ایک ذریعہ ہوں ۔ میں نے کہا اب گویا آپ اہل سنت پر اعتراض کرتے کرتے

جرائیل علیالسلام تک بی گئے گئے ہیں۔ یعنی آپ کے زد کے فرشتوں کے سردار نے بھی معاذ اللہ شرک کیا ہے۔ کہتے جواللہ کے معصوم فرشتوں کے سردار پرشرک کا فتو کی لگانا چاہتا ہے۔ اس کا اپنا ایمان کیا ہے۔ چرسو چے جرائیل نے آپ کے فہم کےمطابق معاذ اللہ اگرشرک کیا تواللہ نے بھی ان الفاظ کوای طرح درج کردیا۔ کیا اب آپ اللہ ریھی یمی فتو کی دیں گے۔ نیز بتا ہے کیا جرائیل اپنی مرضی ہے آئے تھاورا پی مرضی ہے بول رہے تھے قرآن تو آئیں کے بارے میں نہیں بلکہ سب فرشتوں کے بارے میں فرما تاہے۔ ردرور در رور رود رود رود رود رود رود (الخل ۵۰۰)

ترجمه: اوروه وي كرتے بي جوانبيل حكم ہو-

كنے لگا چھا يہ بتاد يجئے كه آخر حضرت جرائيل عليه السلام كے اس انداز

القنگومين حكمت كيا ہے۔ ميں نے كہاسارى حكمتيں مجھاليا جاال كيا سمجے، ہال اتى بات ظاہر ہے کہ آپ جیسے مفتیوں کے جملے سے اہلِ ایمان کو محفوظ رکھنے کیلئے جرائيل عليه السلام كوبيا تدازا پنانے كائكم مواموگا تا كەسلمان جان ليس كەمكرين صرف حضور پرنور علی کے غلاموں کو ہی نہیں فرشتوں کو بلکہ خود خدا کو بھی مشرک سجھتے ہیںان کا قرآن پڑھنااور قرآن ماننامحض دھوکادیے کیلئے ہے۔

اگلی ملاقات میں اس ٹی ٹو جوان سے پنہ چلا کہ مجھ سے رخصت ہو کروہ الل حدیث کی مجد میں گئے اور اس کے خطیب سے اس غیر مقلد نے قرآنی تر جموں کے بارے میں بو چھا تواس نے اعتراف کیا ، واقعی ہمارے علاء سے غلطی ہوگئی ہےادرواقعی انہوں نے قرآنی آیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے خدا کی شان میں

نہایت نازیباالفاظ کھودیتے ہیں۔ ہاں آئندہ ایسانہیں ہوگا ادرہم وہ الفاظ ترجموں

ے نکال رہے ہیں، میں نے عرض کیا، وہا بی فدہب کے اکابرتو قرآن پاک کا ترجہ نہیں سمجھتواصاغر کیا سمجھیں گے۔

☆.....☆.....☆

تَوْجِيدُ اور مَحْبُوبَانِ خُذَا كَكِمَالات



تَوَخِيدُ اورِ مَنْ بُوَ بَانِ ذُذًا كَكَمَ الْآت

خطرناك توحيد: کتنی عجیب بات ہے کہ محبوبان خدا کے منکرین اپنی نام نہاد فہم قرآنی کے

ز درے معاذ الله خداوند قد وی کودھوکا باز مستقبل سے جائل ہنبی نداق کرنے والا کہدلیں مگران کا ایمان برقرار رہے،اورمحبوبان خدا کے محب اپنے خدا کوسیوح ، بعيب، قا درمطلق، عالم الغيب، لاشريك، ما لك الملك جانتے ہوئے بھى محبوبان خدا کو دوسرول کا مشکل کشاسمجھ لیس یا انھیں دا تا اور خواجہ بھی کہہ لیس تو

مشرک ہوجا کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ادلیاءاللہ کے انکار اور دشنی ہےانسان کے دل ر مهری لگ جاتی ہے اور نیجاً تمام مفیر سوجھ بوجھ اس سے نکل جاتی ہے قرآن

خُتُمُ اللَّهُ عُلَى قُلُوبِهِمُ وَعُلَىٰ سُمُعِمُ م وُعلى ٱبْصًا رِ هِمْ غِشَاوُةٌ وَ لَهُمْ عَذَا بٌ عَظِيْمٌ ٥ (ابتره ٤٠)

ترجمه: الله نے ان کے دلول اور کا نول پر مہر لگا دی اور ان

کی آنکھوں پر گھٹاٹو یہ ہاوران کیلئے بڑاعذاب ہے۔

ای ختم (یامهر) کا کرشمہ ہے کہ ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوسکی اور

کفروالحادان کے اندر ہے با ہزئیں جا سکتا ۔مگراس کا سبب کیا ہے، وہی لیعنی اللہ والول سے ان کی دشمنی مزید اطمینان کیلئے و کھنے ایک اقتباس مشہورا ال حدیث سكالر جناب مولا ناابو بكرغز نوى اپنے والدگرا مي جناب مولا ناواؤ وغز نوى كي سواخ حیات میں لکھتے ہیں۔

'مفتی محمد حسن نے ایک بارمولا نا عبد الجبار غزنوی

کی ولایت کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ ایوں تھا کہ امر تسریل ایک محلّہ تیلیاں تھا جس میں المحدیث حضرات کی اکثریت تھی۔ اس محلے کی معجد ای نبست ہے معجد تیلیاں والی کہلاتی تھی۔ وہاں عبدالعلی نائی ایک مولوی امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ مدرسہ فر نویی شل مولانا عبدالجبار غر نوی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار مولوی عبدالعلی نے کہا کہ ایونیفہ سے قبل الحصال رہے تھے۔ ایک بار مولوی عبدالعلی نے کہا کہ ایونیفہ سے قبل الحصال رہے ایک بار مولوی عبدالعلی نے کہا کہ ایونیفہ سے قبل الحصال سے کہیں نیادہ یا ویا وہ بیں۔

ال بات کی اطلاع مولانا عبد الجبارغزنو کی کوئینی، وه بزرگون کا نمیات احترام کیا کرتے تھے۔ انھوں نے یہ بات سی آوا اکا چرہ مہارک غصے سے سمرخ ہوگیا۔ انھوں نے تھم دیا کہ اس نا لائق کو عدرے سے نکال دو۔ وہ طالب علم جب مدرے سے نکالگیا تو مولانا عبد الجبارغزنو کی نے فرمایا ''ایسا لگنا ہے کہ بیشخص عفریب سرتہ ہوجائے گا''

مفتی مجرحس راوی ہیں کہ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ وہ شخص مرزائی ہو گیا اورلوگوں نے اے ذکیل کر کے مسجد سے نکال دیا ۔ اس واقعہ کے بعد کسی نے امام صاحب مولا ٹا عبدالجبارغزنوی سے سوال کیا ، حضرت آپ کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ دہ عنقریب کا فرہوجائے گا۔ فرمانے لگے جس وقت جھے اس کی گتا خی کی اطلاع ملی۔ اس وقت بخاری شریف کی میہ صدیث میرے سامنے آگئی کہ

مَنْ عَا دِي لِنَي ولِياً فَقَدْ اذْنَتُهُ بِالْحُرْبِ

ترجمہ: جس شخص نے میرے کمی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔

میری نظر میں امام ابو حنیفہ ولی اللہ تھے۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہرفریق دوسر سے کی اعلیٰ چیز کو چھینتا ہے۔ اللہ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کو کی چیز نہیں۔اس لئے اس شخص کے یاس ایمان کیسے دہ سکتا تھا۔

(حضرت مولا ناداؤ دغز نوی)

موچے ایک امام اعظم رضی اللہ عنہ کی گمتا فی و بداد بی سے جب کی مخص کا ایمان سلب ہوسکتا ہے قسم سارے ائمہ، جبتدین، مجددین، عارفین اورصوفیہ وصلحا کے انکار کا بتیجہ کیا ہونا چاہئے۔ چنا نچہ جو بدنصیب حضور سید ناغوث اعظم، مرکار داتا ترخی بخش، خواجہ غریب نواز، شیخ المشارکخ حضرت سہروردی، معزت مجدد الف تانی تہے جہتے صوفیہ پرطعنہ زنی کرتا ہے جی کہ عیاد آباللہ ان کے ایمان پرحملہ الف تانی تہے جہتے صوفیہ پرطعنہ زنی کرتا ہے جی کہ عیاد آباللہ ان کے ایمان پرحملہ

آ در ہوتا ہے وہ ان مقربان بارگاہ کا تو کیجیٹیں بگاڑتا ،البتہ اپنے فتق و کفر کا اعلان کرتا ہے ۔مولائے روم رحمہ القیوم فرماتے ہیں۔

> چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکال زند

ترجمہ: جب خدا کسی کی پردو دری کر کے اس کی اصل حقیقت کو واثرگاف کرنا چاہے اس کی ظاہر کی علامت سیہوتی ہے کہ ووقف

اللہ کے پاک بندوں پر طعنہ ذنی کی طرف ماکل ہوجاتا ہے۔ ایسافتھ می قرآن کا حوالہ دیتا ہے یا کس حدیث سے استدلال کرتا ہے تو بھی اس کا قول معتبر نہیں کیونکہ وہ قرآن یا حدیث کی فہم سے محروم ہو چکا ہے اور

بھی اس کا قول معتر نہیں کیونکہ دہ قر آن یا مدیث کی قہم سے محروم ہو چکا ہے ادر محبوبان خدا کی ہے ادبی اے کس تاریک وآتیں جہنم میں دھیل چکی ہے۔ حقیقت سیے ہے کہ اے اللہ کے ٹبی یا اللہ کے ولی ہی ہے بغض نہیں ، اللہ کی کتاب ہے بھی بغض ہے ۔ ہاں ہاں اے دو کتاب کیونکر پیندآ سکتی ہے جس میں اللہ کی قدرت کا

بخض ہے۔ ہاں ہاں اسے وہ کتاب کیوکر پیندآ سکتی ہے جس میں اللہ کی قدرت کا ہر کمال اس کے کسی نبی یا ولی کے حوالے سے طاہر کیا گیا ہے۔ جس میں انبیاء و مرسلین علیم السلام کے مجوزات کا اور اولیائے کا ملین کی کرامات کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ انھیں اپنی اپنی شان کے لائق فصیر، ولی، بو جھا تارنے والا، طوق کھولنے والا، غنی کرنے والا، فعت وینے والا، طال وحرام کا افقیار رکھنے والا، دور کی شنے والا، در ہے ۔ تھے ذیر کے دوالا بتایا گیا۔ جنانچہ اسے محکر کو ایک جگہ نہیں، قرآن علیم کی

دورتک تصرف کرنے والا بتایا گیا۔ چنا نچیا سے منکرکوا یک جگہ نہیں، قر آن حکیم کی متعدد مورتوں اوران گنت آیتوں سے شرک کی بوآتی ہے۔ ای شرک کی ہونے اس کی سماعت، بصارت اور گفتگو کو بو دار بنا دیا ہے۔ یقین نہ آئے تو سننے جناب پردفیسر یوسف سلیم چشتی کابیان ،شرح آارمغان ججاز حصد فاری میں لکھتے ہیں۔

'' نجدی وہا بی سرکار دو عالم علیات ہے حجت نہیں کرتے

اس کا شوت ہیہ کہ جب آس اوا تو میں راقم الحروف کو گنبد

خضرا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجد

نبوی میں حضور علیات کے اساء مبار کہ میں سے رء وف اور

رجیم ملے ہوئے ہیں۔ میں نے سب دریا فت کیا تو معلوم ہوا

کرنجد یوں کوان نا موں سے شرک کی بوآتی ہے۔ اس پر میں

نے کہا، بات تو جب ہے قرآن مجید کی اس آیت سے سے بھی

ان دونوں فقلوں کو فارج کر دیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ فریاتا ہے،

وُ بِالْمُوْ مِنِيْنُ رُهُ وَفُ رَّرِخِيمٌ (الرِيهِ) سَلِيرُوسل اورمنكر بن كي ضد:

دیکھا، رءُوف اور رحیم میدونام خوداللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام میں علیہ السلام میں علیہ السلام میں حضور برنور علیہ کا تمیازی وصف ہے۔ چنانچہ

اور عاصة الماري ومف ہے۔ چاچ پہ فَاللَّهُ إِلاَّ حَدِمِن لَكُم يُحُمُعُ اللَّهُ إِلاَّ حَدِمِن كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

منکرین شان حبیب کوان ہے بھی ہوئے شرک آتی ہے ( تو معلوم ہوا کہ ان کی تو حید کا ماخذ قرآن نہیں ان کا بنا گمان فاسد ہے)

ای طرح وہ امور جن کے سرانجام دینے کا حکم قرآن یاک میں دیا گیا ے، عقل کے اند ھے اور ایمان کے بدوشن کہی نہیں کہ انھیں حق نہیں جھتے بلکہ ان برعمل کرنے والوں اور خدا کی اطاعت کرنے والوں کومشرک بھی سجھتے ہیں۔مثلاً خدائے کریم جل مجد ، قرآن یاک میں فرما تا ہے

وْتُعَرِّ رُوْهُ وُ تُورِقَرُوهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ترجمه: اوراس (رسول) کی تعظیم وتو قیر کرو۔

كتنے واضح الفاظ ميں الله تعالیٰ اپنے رسول علیہ کی تعظیم وقو قیراورادب

واحرام كالحكم ديرمام- (چنانچ جس طرح بھى ادب واحرام كياجائے اس تھم کی تھیل ہوگی سوائے کسی ایسے کام کے جس سے روکا گیاہے، جیسے تجد و تعظیم )

ایک دوسرے مقام پراس کے نبی کریم سیالت کی تعظیم کرنے والوں کو عظیم رحمتوں کا مستحق تھہرایا گیاہے۔مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔

فَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اللَّهُ اللِّي أَنْزِلُ مُعَهُ أُولَئِكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ (الراف ١٥٥) ترجمہ: پس جوامیان لائے اس نبی پراوراس کی تنظیم کی اور اس کی مدد کی اور پیروی کی اس ٹور کی جواس کے ساتھا تارا گیا،

وہی کامیاب ہیں۔

ا کے حضو رحمۃ للعلمین ﷺ ہی تک محد و نہیں ، اللہ سا رے رسولوں کو

صاحب فضیلت فرمار ہاہے۔ چنانچہ تیسرے یارے کی پہلی آیت میں ہے۔ رِتُلُكُ الرُّسُلُ فُضَّلُنا بُعْضُهُمْ عُلَىٰ بُعْضِ (التروير) ترجمه: بدرسول بين كه بم في ان مين ايك كود وسر عرير افضل كيا\_

اب دیکھنے نجدی فرہنیت کی ترجمانی کرنے والی سب سے پہلی اردو کتاب یعیٰ تقویت الایمان ،قرآن پاک کی کن لفظوں میں مخالفت کرتی ہے محبوب خدا ك عزت وعظمت كاخدائي فيصلهآب ديكيه يجيكي، اب المعتلى فتوى ملاحظه بو\_

## ا..... نبی کی شان:

" جبيها كه برقوم كاچوېدري اورگاؤل كازميندار بو\_

ان معنول میں ہر نی اپنی امت کا سردار ہے'۔ ( تقریبۃ الا ہمان )

معاذ اللهاب وچواگرنبی چو ہدری اور زمیندار کی طرح ہوتا ہے تو بادشاہ

اوروز برکون ہے؟

نيزقرآن مجيد مين حضور عليه الصلؤة والسلام كي ازواج مطهرات كومومنون کی مائیں کیوں فرمایا گیا۔

مقربین (یعنی انبیاواولیاء) کامرتبه:

'' جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں ، وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور جارے بھائی'' (تقویت الایمان)

کوئی پو چھے نی بھی بھائی کی طرح ہوتا ہے قو صحابہ کرام حضور ﷺ ہے کیوں عرض کرتے تھے۔

#### با بی انت و امی

( نظائي كالبالذان بالبدرق أبعر اليالس وفي العلوة جلد الص والآلب الجنائز بالساام باتبارا البار

جلد: ا ص١٦٦، با قول النبي لوكنت متخذ أخليلا جلد: اص ١١٤)

ترجمه: لیعنی میرے مال باپ حضور علی کے پر قربان

س....اختيارات:

"جس كامًا محمد ماعلى بوده كسى چيز كا مخار نبين " ( تقريد الايان)

معا ذالله اس سے زیادہ ہے اد کی کا نداز اور کیا ہوسکتا ہے اور اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوسکتا ہے۔

ىم .....تعريف: «جوبشر کی می تعریف جو، و بی کروسواس میں بھی اختصار کرو<sup>»</sup>

( تقویت الایمان )

اس ہے بڑا کفر کیا ہوگا۔ ای طرح قرآن پاک میں ایک اور تھم ہے، وسیلہ تلاش کرنے کا۔ چنانچہ

ارشاد ہوتا ہے۔ يَّنَا أَيُّهُا الَّهِ إِنِّنَ أَمُنُو إِلَّتَقُوا اللَّهُ وَابْتَغُوّا اِلْيُهِ الْوَسِيْلَةُ وَ

جَاهِدُوا فِي سِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (النائدة:ra) ترجمه: اےابیان والو!اللہے ڈرواوراس کی طرف وسیلہ

ڈھویٹہ واوراس کی راہ میں جہاد کرواس امید پر کہ فلاح یا ؤ۔

س قدر واضح ہے ارشاد ربانی کہ وسیلہ تلاش کروگر وہائی ذہنیت اور حافظ سعیدی فکر کے مطابق وسلہ تلاش کرنا شرک ہے۔ ہونا تو یہ چاہے کہ اگر شرک

گری کی زیادہ ہی ات برگی ہے اور شرک کے بغیر کھانا بھٹم ہی نہ ہوتا ہوتو آخیں

توحيدا ورمحبوبان خداكي كمالأت

مشرك كهوجو وسيله تلاش نهكرين كيومكه تحكم برنه جلنا أكرفتق بإتو تحكم كوغلط سجهنااور

اس کے برعکس کوئی اور فیصلہ کرنا گویا خود کوخدا کے مقابل خود کوحا کم ظاہر کرنا ہے تو يقينا بيكفروشرك عى موسكتاب يعن محكم كودرست مان كرعمل ندكر نافسق ، غلط سجهنا كفر

اورخود کوخدا کے مقابل حاکم بنانا شرک،اس سلسلے میں ان مینوں در جوں کا فیصلہ خود ای سورۃ یاک میں ہے۔

وَمَنُ لَنَّمْ يَحْكُمْ بِمُمَّا أَنْزُلُ اللَّهُ فَأُ وَلَيْكَ هُمُ الْكُوْرُونُ (الار. ٣٣) ترجمه: اورجوالله كاتار برحكم نهكري تووي لوك كافرين.

وُمُن لَّمُ يُحُكُمُ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهُ فَأُ وَلَنِّكُ هُمُ الظَّلِمُونُ (الماء.٥٥)

ترجمه: اورجوالله كاتارب يرحكم ندكرين تووي لوگ ظالم بين \_ بیان آیات کے آخری حصے ہیں۔ان کی روشی میں اللہ کے اتارے

ہوئے حکم کوغلط بجھنے والا کا فر ،اللہ کے حکم کے مقابلے میں خود کو حاکم سمجھ کرکو کی اور حکم

دینے والا ظالم (مشرک) اور اللہ کے حکم کوچق سمجھ کرمحض عمل میں کوتا ہی کرنے والا فاس ہے۔اس تصری کوذہن میں رکھیےاور پھروسیلے کے مکرین کے بارے میں فیملہ کیجئے ۔ مگر بہتریہ ہے کہ پہلے یہ بات واضح کردی جائے کہ یہاں ویلے ہے کیا

مراد ہے۔رئیس المخالفین ، جناب مولا نامحمہ اسلحیل شاہ صاحب دہلوی جنھوں نے برصغیر میں سب سے پہلے محوبانِ خدا کی عظمت و برکت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، این کتاب صراط متقیم میں فرماتے ہیں۔ اہل سلوک این آیت را اشارت بسلوک می فہمند و وسیلہ

مر شدرای دانند پس تلاش مرشد بنا به فلاح حقیقی ونوز حقیقی پیش از مجامده ضروری ست وسنت الله برجمیں منوال جا ری ست

لبذا بدون مر شد راه بالی نادر است ترجمه: اللسلوك اس آيت كوسلوك كي طرف اشاره سجحت جي اور ده وسيله مرشدكو جانتے ہیں پس حقیقی و تحقیقی کا میا بی و کا مرانی حاصل کرنے کیلئے مجاہدہ وریاضت ے پہلے تاش مرشداز بس ضروری ہے۔اللہ تعالی نے یہی قاعدہ مقرر فر مایا ہے۔

اس لئے مرشد کی رہنمائی کے بغیراس کا ملنا شاؤ و نا در ہے۔ان سے پہلے ان کے جدا مجد حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى قدس مره ٔ اپني كتاب ْ القول الجميل ُ مِين لكھ یے ہیں کہاس آیت میں تلاش وسلہ سے مراد بیعت مرشد ہے۔

ان دونوںمضبوط سندوں کو سامنے رکھ کر اب خود فیصلہ سیجئے کہ جب اللدتعالى نے خود اس آیت میں وسیلہ مرشد کا تھم دیا ہے تواس کی مخالفت کرنے والےاوراس میمل نہ کرنے والے کا کیا تھم ہے نیز جناب حافظ محد سعیدصا حب جو و سلے یے شاید دور حاضر میں سب سے بڑے باغی ہیں قر آنی تھم کے مطابق کس زمرے میں شار ہوتے ہیں۔ لیجئے دولفظوں میں اس کا خلاصہ: وسیلہ مرشد تلاش

كرنا ،الله كاتحكم ، جواس برعمل نه كرے ، وہ فاسق ، جواس كوغلط سمجھے ، وہ كافر ،اور جو اس کے مقابل تھم دے وہ ظالم ومشرک۔ چونکہ حافظ صاحب موصوف اس تھم کے محرو وخالف ہی نہیں بلکہ اس کے مقالبے میں اپنا تھم لینی وسلے کی مخالفت کونا فذکر رہے ہیں اور دوسرول کواپنے عظم کا پابند کرنا جاہتے ہیں، لہذا وہ رئیس المشر کین ہوئے افسوس انھیں اس بات کاعلم ہی نہیں کہ اللہ کی بات سے کسی کی بات تجی ہو عتى باورندى اس كے فصلے سے كى كافيصله بہتر - كاش انبيل قرآن كان

ا..... وُمُنْ أَصُدُقُ مِنُ اللَّهِ حُدِيثًا ٥ (الماء ٨٤)

توحيدا ورنحبوبان خدائي كمالات ترجمه: اورالله عزياده كلى بات تحى

ترجمه: اورالله عن ياده كى بات حى . ٢ ..... اف حُكُمُ الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونُ ط وَمُنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما لِقُوم يُوفِنُونَ (المائده ٥٠) يُوفِنُونُ (المائده ٥٠)

ترجمہ: نو کیا جاہلیت کا حکم جا ہے ہیں اوراللہ ہے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لئے ۔ اولياء عام مخلوق كا وسيله بين اورا نبياء عليهم السلام اولياء عليهم الرحمه كالجهي

وسيله اور حضور ختم الانبياء سيد المرسلين والله عسب نبيول رسولول بلكه سارى مخلوق كا وسله جيها كرآيات وروايات عظام ب- اس آيت كي ابتداج ونكه بَاأَيْهُا الَّذِينُ المُنْ وا (بعنی اے ایمان والو) کے خطاب سے بےلہذااس ہے مراد وسیلہ ک

مرشد ہی مناسب تر ہے۔ مشركين كافكرومل:

طلوع اسلام سے مہلے کفار بتوں کو بوجتے بھی تھے اور انہیں وسیلہ بھی بناتے تھے مورة المائدہ کی اس آیت کی روشنی میں وسیلہ اولیاء کے منكرين سوچیں،''اگرانہیںمحبوبان خدا کاوسلیہ پسندنہیں تو آیادور جاہلیت کی طرح بتوں کا

وسله در کار ہے''۔ آخر کیوں وہ اللہ تعالی کے حکم سے سرتا بی کرتے ہیں۔ اگراسلام اور جا ہلیت کے الگ الگ دیلوں برغور کریں تو ایک عجیب صورت حال سامنے آتی ہے۔اللہ کے بندے نی ولی سب اللہ کی توحید کے علمبر دارا در بتوں کے دشمن اور ان کے برتکس شیطان اللہ کا دشمن، بتوں کا حامی اور بت برستوں کاسر پرست ۔ الله اپنی بارگاه میں ایے مجوبوں کاوسیلہ پند کرتا ہے اور شیطان

مخلوق خدا کوتو حیدے ہٹا کر بتوں کی پرسٹش کرانا چاہتا ہے ادر حسب حال انہیں عالا کی ے وسلے کا بہانہ کھا تا ہے چنانچ قرآن پاک فرماتا ہے ہے کہ بت پرست بتوں کی پرستش کا فلسفہ یوں بیان کرتے ہیں۔ پر بروو و وریش ویت وریت ہور

مَا نَعُبُدُ هُمُ إِلَّالِيُقُرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زَلُفي ط (الزمرية)

ترجمہ: ( كہتے ہيں) ہم أو انبيل صرف اتى بات كے لئے

پوج یں کہمیں اللہ کے ہاں زد یک کردیں۔ دویار شیاں:

گوياب دوپارڻياں بن گئي ہيں۔

ا.....جزبالله جوالله والول کوا پناوسیله سبحتی ہے ۲.....جزب الشیطن جوشیطانی چیز ول کومٹلا بتو ل کوا پناوسیلہ بناتی ہے

متیزہ کار رہاہے ازل سے تا امروز

چراغ مصطفوی ہے شرار پولہی حزب اللہ کا مدارات دلال ہیے کہ ہوں کو بد جنااحقا ندح کت ہے ایک تو

اللہ کے سوالو کی معبود مرے ہے موجود ہی تیں اور نہ موجود ہوسکتا ہے، اور یہ بت تو تعمید انتہا ہے گذریا کے معالی میں مسئل میں کی کھیں مرد کسی کھ

تمھارے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بے جان ہیں کہ نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ کی کو جانیں پہچانیں اور نہ کس کے کام آسکیں اور نہ خودکو کھی تک ہے بچاسکیں۔ان کے مقابلے میں حزب الھیلن کی جوالی کاروائی ہے کہ جنسی تم وسیلہ بناتے ہو لیخی

مقاملے میں حزب اسیمن کی جوابی کاروائی ہے کہ جس موسید ہناہ ہوں انبیاء واولیاء وہ بھی ندد کیم سکیں، نہ تک کی کی در کرسکیں اور ندا پنے جسوں سے کھی ہٹا سکیں وغیرہ ۔حزب اشیطن کواس سے کیا غرض کدان کے مجزات اور کرامات کی جا روا تک عالم میں وعوم ہے۔جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا

و ما ہے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق خدائے ہزرگ و برتر کے خلفاء ہیں اور اس

توحيداورمجوبان خداك كمالات

امتبارے ان کواس قادرو قیوم نے بےمثال اختیارات اور تو توں سے نوازا ہے۔

ے زیادہ نواز سکتا ہے اور نواز تا ہے۔ زیادہ دلچیپ صورت حال اس وقت ہوتی

ہے جب حزب الشیطن (شیطانی پارٹی) کمال عماری ومکاری ہے ان آیات کو جو

بوں کی بے بی ، بے حس ، بے بھری وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی میں جزب الله پر محض اپنی انقامی کارروائی سے چیاں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔اور

کمال ڈھٹائی ہے پیچھوٹ بولتی ہے کہ بتوں اورمحبوبان خدا کے توسل میں کوئی فرق نہیں اور جس طرح بت پرست بتوں کو یو جے ہیں یو نمی محبوبان خدا کے غلام انہیں یعنی محبوبان خدا کو پوجتہیں حالا نکہ محبوبان خدا کے غلام اپنے سیح پاک اللہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور تو حیدان کے رگ وریشہ میں سائی ہوئی ہے کہ مد ہوتی کے عالم میں بھی ان کی زبان سے کلمہ شرک نہیں ڈکلٹا۔اللہ والوں کو اپنا وسیلہ بتاتے ہیں تو محض اس لئے کہ بدایمان والے ہیں اور ان کے اللہ نے ایمان والول کی تلاش (وسلہ) کا تھم دیا ہے جس طرح شیطان اپنی پارٹی کو بتوں کی

حزب الله أورحزب إشيطن كابيه مقابله صرف زباني دعوول تك محدودنبين

بلئے عملاً بھی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔آپ کو یاد ہوگا حزب اللہ کے سالار اعظم میالله نه فتح مکہ کے بعد کعبہ مقدرے اندر با ہرے تین سوساٹھ بت تو ژناڑ كرالله كے گھر كو پاك كيا بلكه اپني حكومت ميں جہاں بھي بت ركھے ہوئے تھے انہیں ختم کر دیا۔صدیوں بعد ای حزب اللہ کا ایک فرد تھا محمود غزنوی (علیہ الرحمة )جم نے مومنات کو فتح کر کے بت شکن بنتا پند کرلیا، بت فروش بنا گوار

عبادت وتوسل کا تھم دیتا ہے۔

جس الله نے عام انسانوں کو سمتے وبصیر وغیرہ بنایا ہے وہ اپنے محبو بوں کو دوسروں

108 توحيداورمحبوبان خداكے كمالات نہ کیا۔اس کے مقابلے میں حزب الشیطن کی جوابی کاروائی یہ ہے کہ کعبہ کو بتوں سے

یاک کرنے والے صحابہ کرام کی قبریں اکھاڑ دیں۔ مدیند منورہ میں جنت اُبقیع اور . كم تكرمه ميں جنت أمعليٰ كود كيوليں، كيا الل بيت ،صحابہ، تا بعين، آئم كرام عليهم

الرضوان میں کسی کی قبرنظر آتی ہے؟ ہر گزنہیں، ان میں بعض قبریں یقیناً وہ تھیں جنہیں خودحضورا کرم علیہ نے بنوایا تھا۔ گرحزب الشیطن کو بھی تو بھی تکلیف ہے

كانبين الله كحبوب عظم علية في اورصحابكرام في بنوايا تعا- حزب السيكن کواپنے نعرے کے مطابق صرف بدعت سے نفرت ہوتی تو بعد میں بننے والے قے بی گرائے جاتے مگراس نے تو بلڈوزر پھیر کر قبروں کا نام ونشان تک مثا ڈالا۔ کیوں؟ شیطان نے اپنی پارٹی کے ذریعے بدلہ لے لیا۔اب اگر بعض لوگ غوث

اعظم ، واتا صاحب ، خواجه صاحب عليهم الرضوان كي قبرول كومسار كرنا جات إن تو ای لئے کہان قبروں ہے ایمان کی نشو دنما ہوتی ہے۔ یہاں خدا کی حمتیں نازل ہوتی میں۔ زیارت کرنے والے دل کفروشرک کے دسواس سے بھی پاک وصاف

ہو جاتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی خلاوت ہوتی ہے۔ یہاں نہایت ہی خلوص ے بارگاہ خداوندی میں مجدہ بائے نیاز لٹائے جاتے ہیں۔ یبال درودوسلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ان قبروں کے فیض ہے انسان روحانی طور پر فضائے قدس میں محو پرواز ہوکر قرون اولی کی مقدس فضاؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ بیرسب پھھ شیطان کیوں کر گوارا کرسکتا ہے جو انسانوں کا سب سے بڑاد ٹمن اور حاسد ہے، چنانچیفودتو سامنےآنے سے رہا،البتہ اپنے فرزندوں سے زہرا گلوا تار ہتا ہے۔اس تنتکش میں حزب اللہ کوا مداد کی ضرورت ہوتو اللہ کواورادلیاء اللہ کو پکارتی ہے۔ کیونک حقیقی امدادتو اللہ بی کی طرف ہے ہے ای لئے ایاک نستعین پڑھنے کا حکم دیا اور

اس کے فضل و کرم ہے اس کے باک بندے بھی امداد کرتے ہیں ای لئے مدیث یاک میں وظیفہ بتایا گیا اعینونسی بیا عباد اللبه لیخی اے اللہ کے بنرو

میری مدد کردے ترب الشیطن کوامداد کی ضرورت ہوتو اولیاء من دون اللہ کو یکارتی ہے

جیے سعودی عرب کوایک دفعہ عراق سے خطرہ محسوں ہوا تو امریکہ کو پکارا گیا،جس طرح حرب الله كالقين ہے كہ ہرونت اللہ كے فضل كى ضرورت ہے چنانچہ ہے وشام

اس کی بندگی کی جاتی ہے اور اس کے نبی پر درود وسلام جیجا جاتا ہے، یوننی حزب العیطن کے نزدیک امریکہ کی مهربانی کے بغیر گزارانہیں۔ چنانچے سعودی عرب ایک عرصے سے ای کے زیر سایہ ہے۔شعائر کفر تباہ ہوں تو حزب اللہ کوخوثی

ہوتی ہے چنانچہ امریکہ میں آ سانی بجل گری ،جنگلوں کو کی دن آگ نے گھیر رکھا ،

بھارت میں تباہ کن زلزلہ آیا تو ہم نے سمجھا پیشمیریوں کے آل عام کی سزا ہے اوراس کے برعکس شعائر اسلام یعنی مساجد ومزارات کو تباہ کیا جائے تو حزب الشیطن کوخوشی

ہوتی ہے چنانچەالدعوة (جنوری۱۹۹۳) کاایک عنوان ملاحظہ ہو' طاہرالقادری کے غوث الأعظم رِلْعُرَّرُ رِدًا'' غوث الأعظم سے يہاں مراد پر وفيسر صاحب كے مرشد گرا می حفزت پیرسیدنا ومولانا طا هرعلا والدین القادری الگیلانی قدس سره ' ہیں ۔ جس طرح حزب الله والياء الله مثلاً واتا عنج بخش جويري، حضرت خواجه غريب

نواز اجمیری اورحضورنقش لا ٹانی علیم الرحمہ کے مزارات پر پھول چڑھاتے ہیں۔ حرب العيلمن والے اولياء من دون الله كي قبروں اور ساد حيوں پر چھول ج حاتے (۱) سعودی عرب کے کنگ نصل نے گا ندھی کی سادھی پر پھول چڑھائے۔

(روز نامينوائي 1989ء)

(۲) دوس سے کنگ سعود نے انگٹن کے قبرستان میں ایک مشرک کی قبریر پھول ح مائے۔ (نوائے وقت ، افروری 1904ء)

(٣)سعودي عرب كے اس وقت كے وزير دفاع اور موجوده كنگ فهدنے جارج

واشتکنن کی قبر بر پھول چ مائے۔ (روزنامکوہتان افروری 1946)

مخضریه که اگر کعید مقدمه میں کوئی بت نہیں تو حزب اللہ کا کارنامہ ہے۔

اس کے برعکس جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں کوئی مزاز نہیں تو بیرزب الصیطن کی

كارروائي ہے۔ يونمي تمجھ ليجئے كـ الدعوة عرجمان ہے تواس حزب العيطن كا جواللہ

كے مقربين ،صوفيه وعلاء كومشرك كہتے ہيں اور الحقيقہ ، فقيب بحزب الله كا۔ بهر حال حزب الله (الله كي يارثي) اورحزب الشيطن (شيطان كي يارثي) ابتداء بي

ے ایک دوسرے کے خلاف جنگ آ زما ہیں ۔ بھی بظاہر ایک کی فتح اور بھی دوسری غالب اليكن آخرى نتيجة تزب الله بي كے فق ميں ہوتا ہے جيسا كه قرآن حكيم نے

اعلان فرمایا ہے۔

الا إن جزب الله هم المفلِحُون (الحال ١٣٠)

ترجمہ:" خبردار۔اللہ ہی کی بارٹی کامیابے۔"

**ہولنا ک انگشافات: ممکن ہے کہ کوئی صاحب ان دلائل کومحض دور کی کوڑی** 

خیال فرمائیں اور سوچیں کہ صوفیائے کرام کا زلہ خوار آئ محجوبان خدا کومشرک کہنے والوں کی جسارت برداشت نہیں کرسکا اور انتقامی جذبات سے مفلوب موکر حضرت واتا گئنج بخش جیسے اولیائے کرام کے دشمنوں سے بدلد لیتے لیتے زیادہ ہی جذباتی ہو

گیا ہے ورنہ برحقیقت نہیں ہو کتی۔ دوستو! یہ بات نہیں، آ دی کو خت غصہ میں بھی على كا دامن نبيس چھوڑ نا جا ہے اور حزب الله كى صداقتوں كى د باكى دينے والے كو ہرگز بیشایاں نہیں کہ کسی طور پر بھی جھوٹ سے ملوث ہو ۔آپ اگر تقید متن کرنا عا ہیں کہ شیطان اوراس کے چیلے جانٹوں کومجو بان خدا کے مزارات ہے کیا تکلیف

ہے تو انگریز جاسوں ہمفرے کی لکھی ہوئی کتاب کا مطالعہ کریں ۔ یہ کتاب اردو ترجے کی شکل میں مہمفرے کے اعترافات کے نام سے شائع ہوئی ہے۔اس سے

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام کو صفحہ متی ہے مٹانے کے لئے قبیطن کی معنوی اولا دلیعنی انگریزوں نے کیا پروگرام بنایا اوراس سلسلے میں کیا منصوبہ بندی کی

ید کتاب (جمفرے کے اعترافات) اصل انگریزی میں بھی مل جاتی

ہے۔اردو،عربی، فاری اورتر کی وغیرہ میں اس کے ترجیے بھی ہو پیکے ہیں۔اسلام کے خلاف غیروں کی سازشوں کی جو تفصیل اس میں دی گئی ہے۔اس کی یہاں گنجائث نہیں -اس <u>سلسلے</u> میں عظیم محقق مسعو دِملت حضرت ڈاکٹر محم مسعودا حمد ( گولڈ

میڈلسٹ) کی تھنیف لطیف' جانِ جاناں'' سے ایک اقتباس نذرقار کین ہے۔ "(الكتان كى)وزارت نو آباديات كى طرف سے بمفرے كو ايك

ہدایت نامہ بھی دیا گیا جس کاعنوان تھا (معاذ اللہ )''اسلام کوصفحہ ہستی ہے کیونکر مٹایا جاسکتا ہے''۔ یہاں اس ہدایت تا ہے کی چیدہ چیدہ شقوں کو پیش کرتا ہوں

ا.....ا يے افکار کی ترویج جوتو می ،قبائلی ،نسلی عصبتیوں کو ہوا دیں اور لوگوں کو گزشتہ توموں کی تاریخ ،زبان اور ثقافت کی طرف شدت سے ماکل کردیں ،وہ ماقبل اسلام تاریخی صخصیتوں پرفریفتہ ہوجا ئیں اوران کا احترام کریں۔

۲.....مسلمانو ل کواسلامی احکامات اوراس کے اوامرونو ابی ہےروگر دانی کی ترغیب دیں کیونکہ احکام شرع ہے بہتو جبی معاشرے میں بنظمی اور افرا تفری ۳.....علائے دین اورعوام کے درمیان دوئی اوراحرّ ام کی فضا کوآلود ہ

کرناوہ اہم فریضہ ہے جے انگلتان کی حکومت کے ہرملازم کو یا در کھنا جا ہے۔

٣ ....ائمددين كے مزارات يرتقمر كى بندش\_ ۵.....ایخ آپ کوتمام گرانوں میں پہنچا کرباپ میٹے کے تعلقات کو

اس مدتک بگاڑا جائے کہ ہزرگوں کی نفیحت بے اثر ہوجائے۔

٢ ....عورتول كى ب يردگ كے بارے من جمين سعى بلغ كى ضرورت

ہےتا کہ سلمان عورتیں خود پر دہ چیوڑنے کی آرز وکرنے لگیں۔

السناري دشوار يول ميل ايك برى دشواري بزرگان دين ك

مزاروں پرمسلمانوں کی حاضری ہے۔ضروری ہے کہ مختلف دلائل سے بیٹابت کیا

جائے کہ قبروں کواہمیت دینا اور ان کی آ راکشات پر توجہ دینا بدعت اور خلاف شرع ہے۔ آ ہت آ ہتان قبروں کو ممارکر کے لوگوں کوان کی زیارت سے رد کا جائے

٨.....دوسرا كام جميل بيكرنا موكا كه حقيقي سادات اورعلائ دين كے

سرول سے ان کے عمامے اتر وائیں تاکہ پیغیر ضداسے وابستگی کا سلسلہ ختم ہواور

لوگ علماء کااحتر ام حجیوڑ دیں۔ ٩..... آزاد خیالی اور چون و چراوالی کیفیت کومسلمانوں کے اذبان میں رائخ کرنا جاہے تا کہ ہرآ دمیآ زادانہ طور پرسوچنے کے قابل ہو۔

• ا .....تسل کو کنٹرول کیا جائے اور مردوں کوایک سے زیادہ بیوی اختیار کرنے کی اجازت نہ دی جائے ۔ نئے قوا نین وضع کر کے شادی کے مسلے کو د ثوار

بنایا جائے۔

توحيدا درمحبوبان خداكے كمالات اس قتم کی اور بہت می ہدایات ہیں جو ہماری آئمسیں کھو لنے کے لئے کافی

ہیں ۔وزارت نوآبادیات نے اسلام کی طاقت وقوت کے سرچشموں کی نشاند ہی

کرتے ہوئے ان دوسرچشمول کا بھی ذکر کیا ہے جونہایت اہم ہیں۔

(الف) پیغیرا کرم علیه الل بیت،علاءادرصلحا کی زیارت گاہوں کی

تعظيم ادران مقامات كواجماع كےمراكز قرار دينا (ب) سادات كا احرّام اور رسول اكرم عظ كا اس طرح تذكره

کرنا گویادہ ابھی زندہ ہیں اور درودوسلام کے مستحق ہیں۔

ان سرچشموں کو مائے کے لئے بدمدایات دی گئی۔

پنجبر اسلام عظی ،ان کے جانشینوں اور کلی طور پر اسلام کی برگزیدہ

شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لے کراورای طرح شرک و بت پرتی کے آ داب و رسوم کومٹانے کے بہانے مکہ، مدینداور دیگر شروں میں جہاں تک ہوسکے مسلمانوں

کی زیارت گاہوں اور مقبروں کی تاراجی ۔اس مقصد کے حصول کے لئے وز ارت

نوآ بادیات نے ضرورت محسول کی کہ مسلمانان عالم کے عقائد و افکار میں رخنہ ڈالنے کے لئے نیا مسلک و ندہب ایجاد کیا جائے اور پھراس ندہب میں شمولیت اختیار نہ کرنے والے مسلمانوں کی تلفیراوران کے مال بحزت اور آبرو کی ہربادی کو

رداسمجها جائے اور اس حمن میں گرفتار کیے جانے والے مخالفین کو ہر دہ فروثی کی مار کیٹ میں کنیز وغلام کی حیثیت سے بیجنا۔ چنانچاس بروگرام کے تحت نے مسلک و ند ہب کومتعارف کرایا گیا۔

اور وہی کچھ کیا جس کی وضاحت مندرجہ بالا الفاظ میں کی گئی ہے۔ بیسویں صدی عیسوی ش ہندوستان میں بھی ایک کوشش کی مئی اوراس سے قبل انیسویں صدی

عیسوی میں بھی کی جاچکی تھی۔ ریافتہ میں احد میں میں فائٹ نمبر 20 سر کتابیہ کا کہ میں ا

پروفیسرصاحب موصوف حاشی نمبر ۳۹ کے تحت لکھتے ہیں۔ ۳۹ ..... اس مقصد کے حصول کیلئے بین الاقوامی سطح برآثار

قدیر کے تحفظ کی تحریک موجود ہے۔ اصل میں بدایک سیاس حربہ ہے۔ ایک طرف اسلامی آ فار کو سرزمین حجاز میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں مثانا گرا، دوسری طرف سرزمین مصرمیں

اور ما سی خریب بیل دونوں مما لک سے سفمان سدت سے علاقائی قوم بریتی کی طرف مائل ہوئے اور قبل اسلام تاریخی شخصیتوں پر فریفتہ ہونے گئے اور خر کرنے گئے، یمی حربہ پاکستان میں استعمال کیا اور یہاں بھی بہت سے جو ان قبل

اسلام تاریخی شخصیتوں پر فخر کرنے گے اور اسلام اور اسلام فی اسلام تاریخی شخصیتوں ہے بیگا نہ ہونے گئے اس وقت پاکستان میں مندرجہ ذیل مقابات پر آثار قدیمہ کی کھدائی ہور ہی ہاور کی بعض مقابات پر ہو چی ہے۔

ا.....مونتجوژارو(سندهه) ۲......بژپیه(پنجاب) ۳.....نیکسلا(پنجاب) ۴......مهرگره (بلوچستان)وغیره

پروفیسرصاحب موصوف حاشیه ۳۹ کے تحت لکھتے ہیں سندھ میں مکلی ، شخصہ ، منصورہ ، جنجور وغیرہ میں

اسلامی آثار ہیں مگر دنیا کو جوفکر قبل اسلام آثار کے تحفظ کی ہے

تو حيداورمجو پان ضدا كے كمالات

وه فکراسلامی آثاری نبیس، میرا قیام مکلی میں ہے جوایک تاریخی شہرہے جہاں ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان موجود ہے، جہاں صدیوں یرانے اسلامی آثار میں گربہت سے آثار تو خود میرے سامنے مٹ گئے دنیا کواس کی حفاظت کی اتنی فکرنہیں اس میں جوراز ہےوہ یمی ہے کہ نی نسل کے مسلمان نو جوان آ ثارکو بھلا کراسلام اوراسلامی شخصیتوں کو بھلادیں۔ ہیں نے اینے ایک دوست (جو ککمہ آٹار قدیمہ میں افسر ہیں ) ہے بوچھا" کیاسیاست اورآ ارقدیمه کاکوئی با می تعلق ہے؟" وہ حیران ہوکر مجھے دیکھنے لگے بہت سوحیا مگر نہ بتا سکے اس پرخور مجھے حیرت ہوئی کہ جارا دانشور طبقہ جواس محکمے ہے متعلق ہے وہ بھی اصل راز ہے بے خبر ہے۔

☆.....☆.....☆

تَوَجِّيدُ اور مَخْبُوْ بَانِّ خُذَا كَكُمَّ الْآتَ



تَوَجِّيذُ اورَ مَحُيُبُوَ بَانِ ذُذَا كَعَكُمَا لَات

فرقه وارانهاختلافات کی بنیاد:

ا دپر کے اقتبال کوخوب غور سے پڑھیں اور دیکھیں غیرمسلم طاقیتں اسلام

ے کس حد تک فائف ہیں اور معاذ اللہ اے منانے کے لیے کس کس فتم کے جتن کرتی رہی ہیں ادر کررہی ہیں ۔اسلام اور پیغیبراسلام علیہ الصلو ۃ والسلام کے ساتھ

الل اسلام کی وابنتگی کسی صورت گوارانہیں ۔ وہ اسلام اور بانی اسلام میلان کے نشانات تك كومنانا حابت بين \_أخيس اسلامي تهذيب وثقافت قطعا برداشت

نہیں۔وہ مسلم معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے بالکل امریکی اور برطانوی معاشرے کی گھٹیا سطح پر لانا جاہتے ہیں۔ وہ عورتوں کو بے پر دہ کر کے

انھیں عماثی اور ہوں رانی کا آلہ بنانے کے دریے ہیں۔ نھیں نو جوانوں کو والدین کا ہے ادب، گتاخ اور سرکش، دین سے بیزار، ابو ولعب کا دلدادہ، شرم وحیا ہے عار کی بنانے کا جنون ہے۔ان کے نزدیک اولیاءاللہ کے مزارات ہے بھی وابتکی

گویا مسلمانوں کی اپنی تاریخ اپنے ماضی اور اپنے دین سے وابنتگی کی علامت ہے

عثق رمول علي عصر شار موكر باطل كآ محسيدتان لے لبذا اس كا مكان بھي نہیں رہنا چاہیے لہذا سب سے بنیاد کیات بیہے کہ اسلام، ایمان، عرفان اور نقطہ ً

تو حید کی بنیا دہی ختم کر دی جائے لینی دلوں سے عشق رسول ﷺ کی گری ہی زکال دی جائے۔ وشمنوں کے نزد یک اسلام کے شعائر سے وابنتگی درست نہیں لبذا نماز روندے وغیرہ احکام خداوندی کا احتر ام ختم ہوجانا جا ہے مگر کو کی فخص اگرنماز روز ہ کی پابندی کرنے کے باوجود حضور سرور کون ومکال منطقہ کی محبت سے خالی اور

لہٰذا اسلام کےمعاذ اللہ نیست وٹاپود کرنے کے لیے ان کومسار کرٹا بھی ضرور ی ے - پھر بیرسب پچھ کر لینے کے باد جود ہوسکتا ہے کوئی مسلمان کی وقت بھی جذبہ ً

تو حيداور محبوبان خداك كمالات دوسروں کو خالی کرر ہا ہوتو وہ عالم بےعمل اور مادر پدر آزادلوگوں ہے بھی ان کے مثن کے لیے زیادہ مفید ہے ۔ابیافخص علم عمل ہے آ راستہ ہوکر جب سید ھے ساد ھے اسلام پیندلوگوں میں گھل مل کرفنکاری دکھائے گا تو ہڑی آ سانی ہے ان ك اندر ك عشق رسول الله كي مقع كو بجهاني مين كامياب موجائ كا اورايي ظاہری یابندی سنت نام نمادتقای وطبارت سے ہزاروں لاکھوں کا بیزاغرق کر سکے گا۔حضور پرنور علیہ کی محبت ہے مسلمانوں کے دلوں کونا آشنا کرنامشکل ترین کام ہے جواس عماری و مکاری ہے آسان ترین ہوجاتا ہے تنبیج تونے ڈال کے گردن میں اے صنم کینیا ہاکومرغ مسلی کے جال میں ظاہر ہے انگریز شاطروں نے اپنے پروگرام کوعملی جامہ پہنانے کے لئے مرزا قاد یانی اور شیطان رشدی جیسے بد بخت بی پیدانہیں کئے بلکہ شفرادوں اور ولی عہدوں کی مخصوص تربیت ، نصاب تعلیم کے ذریعے نو جوانوں کی برین واشنگ، ذرائع ابلاغ کی مددے عیاثی وفحاثی کی سر پرتی کے ساتھ ساتھ مسلمان کہلانے والوں میں ایسے بظا ہر متی و پر ہیز گار عالموں فاضلوں کے گرو ہ بھی تیار کرو ہے جفول نحجوب فداسر درانمياء باعث دوسراحضور برنور عيلية كامحبت اورتغظيم دلوں سے نکالنے کیلئے ایزی چوٹی کا زورلگا دیا۔ بیکٹی دردناک حقیقت ہے ایک شخص جبہ و دستار کے ساتھ کہیں نمووار ہوا ۔ لوگوں نے اسے خادم دین اور وارثِ

شخص جبہ ووستار کے ساتھ کہیں نمودار ہوا۔ لوگوں نے اسے خادم دین اور وار پی رسول سجھ کرخوب خدمت وتو اضح کی۔ جب اس کی محبت اور تقظیم لوگوں کے دلول میں جم گئی تو وہ اپنے زید وتقو می علم وقضل، جبہ وقبہ، طرکا دستار اور دیش دراز سمیت اسی مولا و آتا، مجاویا دکی ، کوئین کے دولھا، وارین کے داتا علیہ التحیة والمثناء کا ادب و احر ام دلوں سے نکالنے میں سرگرم ہو گیا جس کے صدقے میں اسے سب پچھ ملا تھا۔ یقیناً راہ راست ہے بہکانے والول میں جواس کا مقام ہے، کسی اور کانہیں اور جو کامیابی اے ملی ہے اس میں کوئی اور اس کے برابز نہیں۔ سے فرمایا تھا حضور بادی

> اعظم رحمت عالم عليه في إِنَّ اَخُوَفَ مَا اَخَاقُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقِ عَلِيْمِ اللِّسَان

(طبرانی کیبر،منداح دجد اص ۲۴، جلدا ص ۴۳۳ مج این حبان جدد اص ۱۳۸ قم ۸۰۰ (

ترجمه بجھے اپنی امت پرسب سے زیاد ہ اندیشہ ہراس محف

کاہے جودل کا منافق اور زبان کا مولوی ہو۔ سائنس اور فلیفے کے غلط استعال ہے بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے مگر جتنا

موثر طریقہ قرآن اور سنت کے غلط تر جمول کے ذریعے سے ہوگا دوسرے ذرائع

ہاں ہاں بداگریز کی نہایت باریک حال تھی کہ اسلام کومعاذ الله مٹانے کے لیے مولو یوں کا ایسا ماڈل تیار کیا جائے جوصورت وشکل میں تو مسلمان دکھائی وے گر حکمت وعقل میں اسلام کا دشمن ہو۔ آپ نے ''الحقیقہ'' کے مار ج<u>ی ا ۱۲۰</u>۰۰ء ك شارك مين ايك مضمون "عيرائية كى خفيد سرنك" كامطالعه كيا بوگاراس خفيد سرنگ سے مرادلندن سے باہر کچھ فاصلے پرایک یو نیورٹی ہے جہاں پڑھنے والے سب اسلامی لباس ادر وضع قطع میں عیسائی ہوتے ہیں ، عربی بول جال میں ماہر ہو کر

تفاسير واحاديث كى كتابيس يزهة بين \_ميين باغيانِ اسلام ،مثلاً مرزا قادياني اور رشدی جیسے لمعونوں کے لیے علمی واستد لالی مواد بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ذراء و چے عیسانی اور یہو، ی نوحوان این فد ب کی ترقی کے لیے میعنت نہیں کرر ہے ہیں۔ بلکہ اللہ کے سیے وین کوجس نے حضرت میسلی، حضرت موکل بلکہ سب پیغمبروں کے ادب واحترام کی تلقین کی، معاذ الله مطانے کے لیے بیر سارا زور صرف ہور ہا ہے۔اس پونیورٹی کے نہ لاء (جونرا فضلہ ہوتے ہیں )مختلف اسلامی مما لک میں جاتے ہیں ،خود کو فاضل جامعہ از ہر ظاہر کرتے ہیں اور بطور خاص دو کاموں میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

ا حضور برنور علی کی عبت کا نورمسلمانوں کے دلوں سے نکالنا ۲\_مسلمانوں کویا ہم لڑانا

ذراسوچی اسلام دشمنوں کواگر مسلمانوں کے معاشرے سے ہی ایسے رضا کارل جائيں جواس دو ہرے مثن برعمل پيرا ہونے كوتيار ہوں تو نفيس اس مقصد كے ليے کالج یو نیورسٹیاں کھولنے کے دروسر کی کیا ضرورت ہے۔ انگریزوں نے دہلی میں جوعر بیک، کالج کھولا تھا اس سے مقصود اسلام یا عربی کی خدمت نہیں تھی بلکدای کینڈے کے مولوی تیار کرنا تھا۔ انھوں نے خدا درسول عظی کی رضا پرتن کے گورے من کے کالے انگریزوں کی رضا کوتر جیج دی۔ چنانچدان کی ایک ایک ہدایت اور ایک ایک فرمان برعمل کیا ۔ انگریزوں کوعقیدہ حیات النبی علیہ الصلوة والسلام سے وحشت تھی ،خود فروشوں نے ان اشاروں کو بھانب لیا اور آیات واحادیث کی تلاش شروع کردی تا که اسلام دشمن انگریزوں کی آرزؤوں کے مطابق كتاب وسنت كے دلائل سے اس عقيد أحبار كه كي نفي كى جاسكے \_انگريزول كواس بات سے پریشانی تھی کے مسلمان ایے نی کریم عظید پردروداس عقیدے سے پیش كرتے بى كدوه كن رہے ہيں ان كے زويك ني الله كار ابطراؤ رنے

تو حیدادر محبوبان خداکے کمالات کے لیے اس عقیدے کوختم کرنا ضروری تھا چنانچہ بندگان ورگاہ نے ولائل کے انبار

لگانے کی کوشش شروع کردی کے خبرداراس عقیدے سے شرک لازم آتا ہے۔(لیمی نی علیدالسلام کے کمالات کا اٹکار توحید کے لیے ضروری تھہرایا گیا۔ کتناظم کیسی

بربریت ادر فریب تھا مگر رو پہلی اور سنہری مصلحوں کا اپنا تقاضا تھا ) ہے عقائد کی باتیں تھیں اور انگریزول کی سازشوں اور ان کے ایجنٹوں کی سرگرمیوں ہے پہلے

تجھی امتِ مرحومہ بیں ان کے بارے میں دورا کیں نہیں ہوئی تھیں۔اکا پر واصاغر

امت کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے ضل سے لامحدود بصیرت اور لامحدود ساعت ہے مشرف ہیں۔وہ اپنی امت کے احوال واعمال کومشاہرہ فریاتے ہیں اور

ز مین وآسان کا کوئی ذرہ ان کی حق مین نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ چنا نجید صفرت شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

"باچندیںاختلاف وکثرت نداہب کہ در علائے امت است یک کس رادری مسله خلافے نیست که آنخضرت ﷺ بحقیقت حیات بے شائبہ ،مجازوتو ہم و تاویل

دائم وباتى است وبرا عمال حاضر وناظر ومرطالبانِ حقيقت راومتوجهان آل حضرت رامفيض ومرلي" \_ (سلوك قرب السبل، بالعوب اليسيد الرسل)

ترجمہ:علائے امت میں اتنے اختلاف اور کثیر فرقوں کے باوجود ایک فخص کو بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں رہا کہ آنخضرت عصف حقق زندگی کے ساتھ قائم اور باتی ہیں جس میں مجاز کا شائبہ اور تا ویل کا وہم تک نہیں۔ آپ اپنی امت کے اعمال پر حاضر وناظر میں اور حقیقت کے طالبوں نیز جو آپ کی طرف متوجہ ہوتے میں ان کوفیض پہنچانے والے اور تربیت

دینے والے ہیں۔

اختلاف كاآغاز

حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کے بعد برعظیم میں جوعلهائے محدثین بہت زیادہ نامور ہوئے ان میں شاہ عبدالرحیم پھران کے گفت جگر حضرت شاہ و فی اللہ اوران کے بعدان کے فرز ند دلیند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی علیہم الرحمة کا خصوصی مقام ہے۔حضرت شیخ محقق نے علمائے امت کے حضور پرنور علی کے زندہ و حاضر و ناظر بمفیض ومر کی ہونے کے بارے میں جس اتفاق کا ذکر کیا ہے شاہ عبدالعزیز بلکدان کے بھائیوں بھیجوں ،شاگردوں تک اس بیں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہوئی۔سوا مولوی اسلمبیل دہلوی کے جو حضرت شاہ عبدالعزیز حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شاہ رفع الدین کے بیتیج تھے اور حضرت ثناه عبدالغی علیہم الرحمة کے بیٹے تقے سب سے پہلے انھوں نے برعظیم یا ک وہند میں اس عقیدے بلکہ حضور برنور علیہ کی عظمت شان سے تعلق رکھنے والے بہت سے عقائد میں اختلاف کیا۔ آخر کیوں؟ او برند کورہ بزرگوں میں سے کی ایک ہے بھی ان کاعلم برابرنہیں تھا بلکہ ٹاید دسواں حصہ بھی نہیں تھا۔ پھرا ختلاف کیوں؟ ظاہر ہے علم و حقیق کی بنا پڑنیں بلکہ محض انگریزوں کی رضا جوئی کے لیے اور ان کی منصوبہ بندی کےمطابق انگریزوں کو کسی معروف علمی خاندان کے کسی صاحبزادے

کی ضرورت تھی۔ جوان کی اسلام دشمنی کا آلہ کاربن سکے چنانچہاس نا یاک مقصد کا حصول موادی محمد اسلمیل صاحب کی شکل میں ہوا۔ انگریز اس سے پہلے بھی کا مرحمہ بن عبدالو ہاب جیسی شخصیت سے لے چکے تھے جونجد کے ایک علمی و خانقا ہی خاندان کے چشم و چراغ تنے ۔مولوی اسمعیل کا کام اس لیے بھی آسان ہوگیا کہ انھیں ایپے د ماغ پر زیادہ زور نہیں ویٹا پڑا۔ نے فدہب کے آغاز کے لیے بہت زیادہ یا پر نہیں بیلنا پڑے بلکہ مجمد بن عبدالو ہاب انگریزوں کا جومنظور شدہ خد ہب جیموڑ گئے تتے وہی ان کے کام آگیا۔ انھیں نیانہ ہب نے عنوان اور نئے دلائل گھڑ کرنے سرے ہے ایے سامراجی آقاؤں ہے منظوری لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مولوی محمراسلحیل صاحب شہرد ہلی کے بازاروں اورکو چوں میں مجمع لگالیتے اورنہایت ہی دلخراش انداز میں رب اکبر کے محبوب اکبرنگانے کے کمالات کا اٹکار ا گلتے ۔ان پڑھ لوگوں یر ان کا بچھ اڑ اس لیے بھی ہوا کہ آخر بروں کے صا جزادے تھے اور اس لیے بھی کر آن وحدیث سے دلاکل چیش کررہے تھے۔ عوام کواتی تحقیق کی جبتو کب ہوتی ہے کہ قرآن یا حدیث سے استدلال کرنے والا کہاں ترجمہ غلط کر رہا ہے اور کہال محض جموث بول رہا ہے ۔ رہ گیا باشعور طبقہ تو ا بيئة قا وموالطيك كاذ كرغلط انداز ش متناتو يريثان بوجا تا مغل تاجدار كي نام نہاد اور او پری بادشاہت کے باوجود انگریزوں کی حکومت تھی ۔ جناب انگریز ریز فیزٹ کے پاس اسلیل صاحب کے خلاف شکایت کی جاتی تو کہتا انگریز عملداری میں ساری رعایا کو فہ ہی آ زادی حاصل ہے ہم کسی کو روک ٹوک نہیں یکتے۔ (اندر ہے تو اپنی ہی شیقی لہذار د کنااور بھی ناممکن تھا)فر مایا حضرت اکبر رحمة الله عليه نے کہاں الی آزادیاں تھیں میسر اناالحق کہو اور پھانی نہ یاؤ

فروعی مسائل:

بيتومولوي المعيل كااسلامي بنيادليني حضور برنو وتطلية كي ذات اور كمالات يرحمله تفا \_مكرييكام انھوں نے زيادہ تر اور كھلم كھلا حضرت شاہ عبدالعزيز عليه الرضوان کے بعد وفات شروع کیا۔آپ کے دور میں ان کا کام فروی مسائل و اختلافات ابھارنے میں صرف ہوا۔ بیفروی اختلافات پہلے بھی امت میں موجود تھے گر برصغیر میں نہیں تھے دید بیتھی کہ یہاں اسلام لانے والےصوفیہ کرام علیم

الرضوان سب کے سب حنفی تھے ،مسلمان باوشاہ بھی اکثر ان کے غلام ہوتے تھے لېذا يېان كا قانون بى حنى تقارا يى صدى كے مجد دحضرت اورنگزيب عالمگير تدسره نے یانچ سوعلا ہے فتاویٰ عالمگیری کے نام ہے جودستورسلطنت مرتب کرایا تھاوہ

بھی فقر حفی کی عظیم وستاو بر تھی ۔ چنانچہ مدراس کے کچھ شافعی تا جرول کے سوا سارے برصغیر میں حنی سکہ ہی چاتا تھا۔مولانا نے ان اختلافات سے بھی ناجائز فائده الخمايا اوراليي جرات كي كه حضرت شاه عبدالعزيز جونسب ميس ان كے تايا بھي تھے اور طریقت میں شیخ اشیخ ، کی بھی پرواؤنیں کی ۔ چنانچدایک واقعہ طاحظہ فرما ہے

جوان کے ایک معتقد لینی مولانا اشرف علی تفانوی نے اپنی کتاب'' حکایات اولیاء'' میں درج کیا ہے۔

ای<u>ک حکایت</u> :

تھانوی صاحب نے تفصیل سے یہ حکایت بیان کی تکریہاں موقع کی مناسبت سے صرف بدیتانا مقصود ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلو کی قدی سرہ

ے ٹاگردوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹیے محر استعیل نے رفع پدین شردع کر دیا ہے تو (مولوی تقانوی صاحب کے الفاظ میں) آپ نے فرمایا، ميان عبدالقادرة الملعيل كوسمجها دينا كدر فع يدين نه كيا كرين كيا فائده بينخواه مخواه

عوام میں شورش ہوگ۔ شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضرت میں تو کہدووں گا مگر وہ مانے گانبیں اور حدیثیں پیش کرے گا اس وقت میرے دل میں بھی خیال آیا کہ انہوں نے اسوقت یمی جواب دیا مگر رہ بھی کہیں گے ضرور چنانچے یہاں بھی میرا

خیال صحح ہوا اور شاہ عبدالقا در صاحب نے مولوی محمد یعقوب صاحب کی معرفت مولوی اسکتیل صاحب ہے کہلایا کہتم رفع پدین چھوڑ دو۔اس سےخواہ مُوّاہ فتنہ

ہوگا جب مولوی بیقوب صاحب نے مولوی اسلعیل صاحب سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر عوام کے فتنہ کا خیال کیا جاوے تو اس حدیث کے کیامتی ہوں گے

مُنْ تُمُسُّكُ وِبْسُنْتِي عِنْدُ فِسُادٍ أُمَّتِي فُلُهُ أَجُومِ الْفَشِيدِ كَوْلَد جَوُولَ

سنت متر و که کواختیار کرے گاعوام میں ضرور شورش ہوگی مولوی نمریعقوب صاحب نے شاہ عبدالقادرصاحب ہے ان کا جواب بیان کیا۔ اس کا جواب س کر شاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا بابا ہم تو سمجھے تھے کہ اسلیل عالم ہو گیا مگر وہ تو ایک

حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا بیتھم تو اس وقت ہے جبکہ سنت کے مقابل خلاف سنت مواور مانسحن فدید میسنت کامقابل فلاف سنت نیس بلکه دوسری سنت ہے کیونکہ جس طرح رفع یدین سنت ہے یونی ارسال بھی سنت ہے جب مولوی

لیقوب صاحب نے یہ جواب مولوی اسلیمل صاحب سے بیان کیا تو وہ خامو<del>ث</del>

مو محتے اور کو کی جواب نہ دیا۔ ( کابات اد<sup>ی</sup>اء )

قانوی صاحب نے اس کتاب میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

اوران کے ہم سلک علماء کو دبا کراوران کے مریدسیدا حمد بریلوی اور مرید کے مرید جناب مولانا المعیل کو بر هاچر ها کرچیش کرنے کی کوشش کی ہے عمو ما حضرت شاہ

عبدالعزيز صاحب جونا بغرروز كاراور بهقنى وقت تقى كوسيداحمد بريلوى جونهايت ہی غبی الذہن تھے کے سامنے ساکت ولا جواب ہوتے دکھایا ہے گر چر بھی کسی طرح سے بید کایت ان کے قلم سے نکل ہی گئی۔اے کر شمہ قدرت کے سواکیا کہا

فوائد حكايات

اس واقعه ہے مولا نا آملیل صاحب کی فسادانگیزی اور انتشار پیندی کا اندازه کیا جاسکا ہے۔ یار ہا کی مئلہ ہوتا ہے بنیادی اور ایک ہفروعی بنیادی

مسائل کوکسی صورت ہلا یانہیں جاسکیا گرفروگی مسائل کے بارے میں ڈھیل ہو تکی

ہے بلکہ جعض وفعہ ضروری ہوتی ہے۔ رفع یدین کا اختلاف بالکل فروگ ہے۔اس

کے مقالبے میں لمت کا اتحاد از حد ضروری ہے ۔مثلاً ایک فخص کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں سب لوگ رفع پدین کرتے ہیں تو اسے چاہیے لمت کا اتحاد برقر ارر کھنے کے لیے وہ بھی رفع یدین شروع کردے۔اگرلوگ باشعور ہوں اور وہ بھی اس کو تھن فروی سجھ کرورگزر کریں تو اور بات ہے در ندایے مسائل کو اتحادِ لمت پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ اگر حضرت امام شافعی جیسی مجتبد شخصیت حضرت امام اعظم كمزار برا في تحقيق كى بجائے امام اعظم كى تحقيق برعمل كرسكتے تقيق غير مجتد كے لیے تو اور بھی ضروری ہے کہ فروگ مسائل کو ہوا دے کرقوم کے اتحاد کو پارہ پارہ نہ

چنانچة كيرمولانا المعيل كى حكايات كى طرف بياس دور كاواقعه

تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات

جب اگریز روز بروز عروج حاصل کرتے جارہے تھے اور اپنے مخصوص مفادات کے لیے مسلمانوں میں انتثار پیدا کرنا چاہتے تھے۔اس دور میں تو اتحاد ملت کی بھی

ضرورت تھی اور ملت کے سے خیرخواہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بیتھا کہ اپنی صفوں میں انتشار پیدانہ ہونے دے۔اورمولانا اسلعیل نے کیا کیا جس مسلے برکم از کم یہاں کوئی اختلاف نہ تھااے جان بو چھ کراختلا فی بنادیا۔ ملت کے سربراہ اور

بہی خوا ہ ہونے کی حیثیت سے خاندان کے سربراہ ، حقیقی تایا اور شخ الشیخ نے متجھوانے کی کوشش بھی کی گر بے سود ۔ایک یہی مئلہ نہیں جس جس مسئلہ بر

اختلاف ظاہر ہوسکا تھا اے اپنایا تا کہ دیکھنے والے خوب دیکھ لیس کہ اسلعیل کتنی

ڈھٹائی سے اختلاف کا بج بور ہا ہے۔آمین بالحجر سینے پر ہاتھ باندھنا دغیرہ آپ

ابل مديث حفرات كود كيصة رجع بين \_ برصغير من بيا ختلا فات مولا ناتمعيل كي ذات یاک نے ہی شروع کیے ہیں چنانچدان کی برکت سے گھر گھر میں لڑائیاں

شروع ہوئیں اورسب کول کرجن دشنوں کا جواب دینا تھاان کی آرز و پوری کر دی۔

مولانا نے این علمی وعملی صلاحیتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور انھیں انگریز کی رضا کے لیے ای طرح وقف کردیا جیے اللہ کابندہ اللہ کی رضا کے لیے اپناسب کچھو قف

کرتا ہے۔ آج بھی ان کے مقلدین کا یمی حال ہے۔ فروی مسائل کو ہوا دینا اورقوم میں اختثار پیدا کرنا اکی فطرت کا غالب حصہ ہے ۔ مختلف شہروں میں

اشتہارات، بینروں اور بورڈوں کے ذریعے رفع پدین ، فاتحہ خلف الا مام ، آمین بالجمر جیسے مسائل پرچینج دیئے جاتے ہیں۔ آخر کیوں ای لیے کہ آج بھی اتحاد ملت کی بخت ضرورت ہے۔ سارا عالم کفریکجان ہوتو عالم اسلام کوبھی بیکجان ہوتا جا ہے تھا گرافسوں ایسانہیں ہوسکا۔اس کی ذمہ داری سس پر عائد ہوتی ہے۔ آپ اپنے

تو حیدا درمجو بان خدا کے کمالات 128

گر دوپیش ہی کو دیکھ لیجئے کہاں ہےان فروی مسائل کی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔کیا

سمى علاقے ميں آپ نے سا ہے كى تى خفى (بريلوي) عالم نے ال قتم كا مسلد چھٹرا ہو۔اس کی وج صرف یہ ہے کہ ملت کی خیرخوائی اس کے خمیر میں ہاورطبعی

طور براسے ملت اسلامیه کا انتثار پیندنہیں۔ بیمجوب خدا علیہ التحیة والثناء کا ماو فا

غلام ہے اور جانتا ہے کہ حضور پرنور علیہ کو یہ انتشار قطعاً گوارانہیں ۔ مگراہل حدیث حضرات نے عموماً خصیں عنوانات کوزیب تقریر دخریر بنایا ہوتا ہے۔سب سے ہڑھ کرلشکر طبیہ کے حافظ سعید ہی کو لیجئے ہا قاعدہ اینے مرکز الدعوۃ والارشادیش نوجوانوں کو ان فروی مسائل برمنا ظرے سکھائے جاتے ہیں اور اس بات کی

تربیت دی جاتی ہے کہ جس علاقے میں جائیں حفیت کی غالب اکثریت کے خلاف فسادوا نتشار پیدا کردین جمیں مجبوراً مناظرے کا چینج قبول کرتا پڑتا ہے تا کہ قوم اپنی تاریخ سے ہی اعتاد ندا تھالے۔ برصغیر میں اسلام پھیلانے والے جب سب هنفي تقير مثلاً حضرت واتا عَنْج بخشٌّ، حضرت خواجه معين الدين غريب نواز، حضرت بهاؤالدين زكرياملتاني اور كجراسلام اورتصوف كے عظيم محافظ حضرت مجدو الف ٹانی علیم الرضوان ان بزرگوں سے وابستگی جاراعظیم سرمایہ ہے۔ یہ جاری تاریخ کےزریں اوراق ہیں۔ چندشر پیندعناصر کی سعی غیرمحودے اگر یہی تصورا مجر آیا کدان سب بزرگول اورمبلغول کی نماز ہی غلاقتی جیسا کدوہانی خصوصاً بینم

چڑھے وہانی پراپیگنڈہ کرتے ہیں تو نئ نسل کا رشتہ اپنے شاندار ماضی ہے کٹ جائے گااور دنیا میں اس کے پنینے کے تمام خواب بھر جا کمیں گے۔ حقیقت یمی ہے کہ مولانا اسلیل وہلوی نے جو راستہ اختیار کیااور

جوعقا ئدورا ثت کےطور پرصدرِاسلام ہے چل رہے تھے آتھیں کفروشرک قرار دیا

یے عقا ئداور نیادین گھڑ کراہے پرانے نام ہے پیش کیا تو پیکام اکبر کے دین الٰہی

ہے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہاس نے عقائد کے ساتھ ساتھ نام بھی بدلا اور یہ

بات کھل کر سامنے آگئی کہ بہر حال یہ اسلام کا دغمن ہے ۔گر انگریزوں کے

ٹاگردان رشید نے عقائد کا تمام نظام بدلا ،تو حید کے دلائل کوٹٹرکٹھبرایا ،تعظیم نی عَلِیَّةً کے تمام مظامر کوتو حید کے منافی قرار دیا ؛ این بدی عقائد کواعمال اسلام

اورسنت کا لبادہ اوڑ ھایا اور ڈٹ کرمیدان میں آگئے کہ ساری امت مشرک ہے اور ہم موحد میں کیاان ساز شول ہے قرآن کی تو حیدآ موزی پرکوئی حرف نہیں آیااور ان کی خصوص ہرزہ سرائی سے سنت کا اصل تصور قائم رہاتر آن یاک نے جابجا خدا کے محبوب بندوں کے معجزات و کمالات، کرامات ،تصرفات اور اختیارات کا اعلان کیا تو نجدی واسمعیلی وسعیدی تاریک ذہنیت کے مطابق بیرسب بچھ شرک \_ تو قرآنِ یاک توحید سکھانے والی کتاب ہوئی یا شرک پڑھانے والی \_ یہی حال احادیث کا ہے مختمریہ کہ انگریز جس حد تک مسلمانوں کو تباہ کر سکتے تھے کیا اور ان کے اندر جتنا انتشار پھیلا کے تعے پھیلایا مگراس میں مولنا اسلعیل اور ان کے مقلدین کابھی بہت زیادہ دخل ہے انھوں نے اپنوں کا خیال نہ کیا، امت کا فائدہ نہ سوحا، قرآن یاک، سنت نبوی ہے رہنمائی نہ لی، جوغیروں نے کہا، مانا اورجس راہ پر شمنول نے چلایا بیآ تکھیں بند کر کے چلتے رہے حتی کہ ان کی فہم قر آن وحدیث، دشمنانِ قرآن وحديث كي مرمون بلكهان كانام ابل حديث بهي انگريزول كامنظور

رواں دواں ہیں۔انھوں نے محض چند کلوں کی خاطرایے ہی ا کابر کو کا فرومشرک کہا

دوسروں کو دکھایا وہ ملت کی تباہی کا تھا اور آج ان کے مقلدین بھی ای ڈگریر

کردہ (دیکھتے دہانی ندہب ازمولانا ضاءاند قادری)۔شاپیرکسی ذہمن میں خیال آئے کہ ربہ لوگ جب بار بارقر آن وحدیث کے حوالے پیش کرتے ہی توانہیں مخالف قر آن و حدیث کیونکر کہا جا سکتا ہے۔ سوگر ارش ہے کہ چند صفح قبل والی حدیث یاک برغور فر ہائیں ۔حضور برنور ﷺ اپنی امت کے حق میں اس منافق کوسب سے زیادہ خطرناک فرمارہے ہیں جومنافق بھی ہواور عالم بھی۔ایہ اُحض قرآن وحدیث کے حوالے پیش کرنے کی وجہ ہی ہے تواس امت کے لیے سب سے زیادہ خطر ناک اور نقصان دہ ہے۔ جناب مولانا اسلمبیل نے تقویت الایمان کھی۔اس میں کثیر آیات وروایات کودرج کیا گیاہے۔ بیر دِشرک و بدعت میں کھی جانے والی اردو میں پہلی کتاب کہلاتی ہے۔انگریز تین خداؤں کے قائل تھے یعنی عقیدے کے اعتبارے مشرک سنت سے انھیں غرض ہی نہیں تھی گراس کی کیا جد ہے کہ انگریز حکومت نے اس کی تقویت الایمان کا پهلا ایدیشن بزاروں کی تعداد میں اینے خرچ پر چھیوایا اور

سارے برصغیر میں مفت تقسیم کیا۔ اس پوري کتاب مين ديکي ليجئه آيات وروايات انچھي خاصي تعداد مين ېل مگر کېيى جىي كىي صحانى ، تابعى ،امام ،مفسر ،محدث يا مجد د كى تفيير كا حواله نېيىں - وجە اس کی یمی ہے کدان آیات وروایات کی من مانی تشریح کی گئی جو ماضی میں کس اگر ملتی ہے تو صرف محمد ابن عبدالوہاب کی کتاب التوحیدے، اور حوالہ اس کا بھی نہیں۔ جوتح ریکی بھی سابقہ تح پر وتصنیف ہے کما حقہ نہیں ملتی ،اگراہے سرا پا بدعت

نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ یہ نے عقائد جواسلاف نے نہیں ملتے اگر کئی گیا نگاہ ِ کرم کاصد قہ ہےتووہ جہ افرنگ ہے۔

## علمائے اہل سنت:

ممکن ہے کی کے ذہن میں بیسوال پیدا ہو کہ جب مولانا اسلعیل انگریز دل کے اشاروں پر ایوں رقص فر مارہے تھے، علمائے اہل سنت کہاں تھے اور انھوں نےمولانا کی ان سازشوں کا تو ژکرنے کی کیا کوشش کی ۔حقیقت یہ ہے کہ حکومت کا سارا زورساز ثی عناصر کی حمایت میں صرف ہور ہا تھاا پیے میں محکوم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔مغلیہ سلطنت اورنگزیب عالمگیرعلیہ الرحمة کے بعد ہی رویہزوال ہوگئ تھی۔مسلمانوں کے سیای انحطاط کے ساتھ ساتھ تمام دوسری قومیں ابھرتی كئيں \_ محمد شاہ رنگيلا جيسے بادشاہ ملك دقوم كوخاصى حد تك تباہ كر يجك تھے مديوں ے غلام رہنے والی علاقائی قومیں زور پکڑر ہی تھیں اور مسلمانوں سے ایکے اقتد ارکا

بدلا لینا جا ہی تھیں الی صورت حال میں علائے اسلام کے پاس زبان وقلم کے سوا کیا تھا، چٹانچہاورتو اورخود اسلحیل کے چچازاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں اور

شاگردوں نے مولانا سے مناظرے کر کے انعیس مجہوت کیا اور تسقی **یہ الای**مان كے بييوں جواب كيھے محتے ريحرعالم اسباب ميں حكومت آخر حكومت تھى ، پھرمولانا اس کے حق میں تعلم کھلا پروپیگیٹڈ امجی کررہے تھے۔جن نو جوانوں اور را جاؤں کو انگریزول سےنفرت تھی چیرومرید ( یعنی سیداحمہ بریلوی اورمولانا اسلعیل ) ان کی

صلح بھی انگریز دل ہے کرادیتے تھے۔ پھر بھی علماء ہے جو ہوسکا انھوں نے کیا۔ بیہ علاء اہل سنت ہی تھے جن کی کاوشوں سے حالات پکھ منبطتے ہے دکھائی دیے تو

انھوں نے حضرت علام فضل حق خیرآ بادی علیہ الرحمة کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتو می بھی دیا اور عملاً اس میں شرکت بھی کی ۔ <u>ے ۱۸۵</u>ء کی اس جنگ آ زادی میں علماءاہل سنت قلم اور تلوار ہے جہاد میں مصروف تھے اورمولا نا اسلیل

توجیداور محبوبان غدائے کمالات کئی سال پہلے ۱۸۳۱ء میں انگریزوں کی راہ میں مسلمان پٹھانوں سے جہاد کرتے کر تر' دشہبہ'' جو محبر متنے، کیکن ان کے مقلدین نے انگریزوں کا ساط کھرساتھ

کرتے''شہید''ہو بھے تھے، کین ان کے مقلدین نے انگریزوں کا بساط مجرساتھ دیا۔ انگریز مردوں، عورتوں کو گھروں میں پناہ دی ادرانگریزوں کو فتح ہوئی تو انھوں نے ان محسنوں کوشس العلماء کے خطابات، جا کمیریں اور دوسرے انعامات عطا

فر پائے۔انگریزوں نے اپنے وفاداروں کونوازاتو باغیوں پربے بناہ ظلم ڈھائے۔ مسلمانوں پر تباہی مجادی، ہزاروں کو بھائی لگایا بیننکڑوں کو کالے پانی کی سزاسنا دی۔ جائیدادیں ضبط کیس۔ مدرجہ تاہ کے صرف الدا آباد کے تین سومدرسوں میں

دی۔ جائیدادیں ضبط کیس۔ مدرہے تباہ کئے صرف اللہ آباد کے تین سو مدرسوں میں سے صرف تین رہ گئے۔ یہی دور تھا جب اہل اسلام کی کہا ہیں جلائی جا چکی تھیں، کتب خانے اور

مدرے دیران کردیے گئے تھے اور مدرستد ہو بندکا آغاز ہوا۔ اس کے بائی مولانا قاسم نا ثوتو می مولانا عبدالعلی جواگریزوں کے عربیک کائی کے تقریباً واکس پڑھل تھے کے شاگر و تھے۔ مدرسد ہو بندیش کیا ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ راپورٹ ملاحظہ ہوجو حکومت کے نمائندے لارڈیا مرنے اس کے معاشنے کے دوران کھی تھی ہوا ہے

کہ ۳۱ جنوری ۱۹۷۵ء کو بروز کیشنہ لیفٹینٹ گورز کے ایک خفیہ معتمد انگریز سمی
پامر نے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا ،اس کے
معائنے کی چندسطور مندرجہ ذیل ہیں۔
''جوکام بڑے بڑے کا لمجوں میں ہزاروں روپیہ کے
صرف ہے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہور ہا ہے۔جوکام

صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں لوڑیوں میں ہور ہاہے۔ جو گام پڑسل ہزاروں روپید ما ہانت شخوہ کے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی چالیس روپے ماہانہ پر کرر ہاہے بید مدرسہ ظاف سرکار نہیں بلکہ موافق سر کار دممہ ومعاون سر کارہے''

(مولانا حن نانوتوي مؤلفه محمد ايوب قادري ايم اے)

انگریز پرنسپلوں کا کیا کام تھا، مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے مں شکوک وشبهات پیدا کرنا اور حضور علیق کی مجت سے انھیں خالی کرنا یمی کام اس مدرے کے مدرس معمولی تخواہوں بر کرنے لگے۔ چنانچہ اس مدرسے ہے سینکڑوں طالب علم فارغ ہوجاتے تھے مگر جہاں جاتے ، اپنی تربیت کے مطابق دوسروں کی تربیت کرتے چنا نچہ دور دور تک دیوبند کا' فیفن' پہنچااور بدنصیب لوگ عثق رسول علي الله عنوالي موتے گئے۔علائے الل سنت اپنی بے سروسا مانی کے

بادجودائي علم وفضل سے اور مشائخ اہل سنت اپنے تقرفات کے ساتھ اسلام کی خدمت کرتے رہےاوراسلام دشمنوں کے نایاک منصوبوں سے اپنے نبی مرم اللہ

کی بھولی بھالی امت کوآگاہ کرتے رہے۔ بیانعیں کی مسائی جیلہ کا نتیجہ ہے کہ حکومت کی اسلام دشمن پالیسی کے باوجود اور چندا پنوں کی ہے وفائی کے باوصف مىلمانوں كانمايت بى كثير حصد تق كے ساتھ وابسة ر مااور غيروں كى تر ہيب و

ترغیب نے اثر کیا تو چند گئے چنے افراد پر۔ علمائے الل سنت میں سب ہے مؤثر آ واز حضرت مولانا امام مجد احمد رضا

خان بر ملوی قدس سرهٔ کی نابت ہوئی ۔مولانانے جس مجاہدانہ لاکارے اسلام کا د فاع کیاوہ انھیں کا حصہ ہے، اٹلی مجد دانتج پر وتقریر نے اس فتنے کی جوان کے دور میں اسلام کے خلاف اٹھا، سرکو بی کی۔ انھوں نے مولا نا اسلتیل اور مولانا قاسم کی طرح کوئی اپناعقیدہ نہیں گھڑا کے آیت یا روایت کا نوزائیدہ منہوم چیش نہیں کیا، انحول نے عقیدہ تو حید کو کھا را ،مقام رسالت علی صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام کی عظمتوں 134

کے بارے میں غلط فہمیاں دور کیں ،صحابہ کرام رضی الله عنهم اور اہل ہیت اطہار ہے

وابشکی کاسبق دیا فہم قرآن وحدیث کی جودولت مسلمانوں میں پہلے دور ہے آئی

تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات

تقی اس کی حفاظت کی انھوں نے مولانا اسم لحیل کی طرح بینہیں کہا کہ رسول کے جانے سے کچھنیں ہوتا یا مولانا قاسم کی طرح بیتا ٹرنہیں دیا کہ حضور علیہ کے بعد کسی نبی کے آئے ہے آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں بڑتا ، یا مولانار شیدا حمد

منگوی کی طرح پنہیں کہا کہ رحمۃ للعلمین ہرمسلمان کو کہدیکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انھوں نے ایک ہزار سے زیا دہ کتا ہیں لکھ کرانگریز وں،انگریز پرستوں ادراسلام وشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انھوں نے واتی اورعطائی نیز حقیقی اور مجازی کا فرق

بیان کرے تو حید ورسالت کے بارے میں کثیر آیات کامنہوم واضح کیاا درعلم قر آن کے بارے میں ان کا حسان از حد قابل قدر ہے، در نہ جس طرح مولا نا محمد اسلمیل اوران کے حواری آیات کا ترجمہ کررہے تھاس سے اور تو اورخودقر آن یاک میں دشمنوں کو تضاوات نظر آئے گئے اور اس سلسلے میں جو پچھاعلی حضرت ہریلوی نے کیا، نیا کام نہیں تھا بلکہ صدراسلام ہے یہی تغییرات وتشریحات چلی آ رہی تھیں۔ گویا بدان کاعظیم کارنا مدہے کہ انھوں نے ملت کے حال کو ماضی سے وابستہ رکھنے كى زېروست كوشش كى اوروشن جوامت مسلمه كے لئے نى نى را بي تراش رہے ہم یہاں ڈکے کی چوٹ برجیلنج کرتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد رضا

تے وہ بہت صد تک بند ہوگئیں۔ خاں محدث بریلوی کی کتابوں میں ہے کوئی ایک عقیدہ ہی ایسا نکال کردکھا ئیں جو سب ہے پہلے انہوں نے گھڑا ہوا در قر آن وحدیث بلکہ متندم مفسرین وشارحین اور

ز ممائے ملت نے اسے پہلے بیان ند کیا ہو۔اس کے برمکس مولانا آسکیل صاحب کی

تقویت الایمان اور دوسری کمابول بلکه ان کے مقلدین کی تصانف ہے بھی ایک نہیں بیسیوں عقائد ایسے ثابت کئے جاسکتے ہیں جس کی ابتدا نھیں ہے ہوئی ، ان کا

ی بہتے نام و نشان تک کہیں نہیں ملتا ۔ پھر بھی مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمة کو اہل بدعت کا امام اورخودکوسنت کا داگی کہنا کتنا ہڑا افسوسناک جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ صوفیا ئے کرام کا کر دار:

اشاعت کے لئے میدان میں نداتر ہے بلکہ اولیاء اللہ کے کیٹر التعداد آستانوں اور صوفیاء کرام کی خانقا ہوں ہے بھی دین حق کا جمنڈ ابلند ہوا نقشبندی، قادری، سروردی، اور چشی ہزرگان دین اپنے عظیم مورثوں کی طرح کیہ جان و کیک دل ہو کر باطل کے سامنے صف آراء ہو گئے اور اپنے وسیع علم وعرفان ، دار با کیک دل ہو کر باطل کے سامنے صف آراء ہو گئے اور اپنے وسیع علم وعرفان ، دار با کیک دل ہو کر باطل کے سامنے صف آراء ہو گئے اور اپنے وسیع علم وعرفان ، دار باکستی و مشاہدہ سے ساری فضایر چھا گئے۔ کوئی حضور خوش النقلین کی شراب وصل پلار ہاتھا تو کوئی خواجہ نقشبندا ورحف ہے مجدد

الف افی کے فیض ہے دلوں میں اللہ کے نام کے نقش بنا کر انھیں گر مار ہاتھا۔ کوئی حضرت خواجه غریب نواز اور حضرت محبوب الہی کی دلنوازیاں عام کرر ہاتھا تو کوئی حضرت بهاؤالدین زکریا ملتانی کی سرمستیوں کوتقسیم کررہا تھا(رض الله تعالی عنم) چوره شریف ، علی پورشریف، سیال شریف ، شرقچور شریف ، گوژه شریف ، مار مره شریف، کچھوچھ شریف، بیمیوں آستانے ظلق خدا کو آستان یار تک پہنچانے میں مصروف تھے۔ ذراغور سیجئے ظاہری طور پرمسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی۔ان کے ماتھ سے ساڑھے سات سوسالہ حکومت نکل چکی تھی ان کے مدرسے تباہ اور کتب خانے نذر آتش ہو چکے تھے۔ گر پھر بھی ان صوفیاء نے دن رات ایک کر کے محنت کی چندخود سرول اور ضمیر فروشول کے سواکسی کا رشتہ و ایمان کمزور نہ ہونے دیا۔ یہی وہ صورت حال تھی جس کے چیش نظر مشہور مستشرق ایج آر کے . كب (Gibb) كوكهنايرا-

" تارخ اسلام میں بار با ایے مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلیر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا لیکن بایں ہمدوه مفلوب نہ ہوسکا اس کی بڑی وجہ بیتی که تصوف یا صوفیا کا انداز فکر فر رااس کی مدور آجا تا تھا اور ان کواٹی قوت اور تو انائی بخش و بتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر کتی تھی "

(مقالات ضياء الامت ج ١)

یونی بالینڈ کے ایک فاضل ' لوکے کارو' نے دیے انداز میں اس بات پر استعجاب کااظہار کیاہے۔

° گواسلام کوسیای زوال تو بار ما ہوالیکن اسلام

میں روحانی ترتی کا سلسلہ جمیشہ جاری رہا ( کویا انھیں اللہ

والول کی بر کت تھی )''۔

چنا نچ بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق دور انگریز میں بھی ترتی اس قدر

ہوئی کہاس سے پہلے جتنے مسلمان یہاں آباد تھے ان کی تعداد سے بھی زیادہ اب مسلمان ہوئے ہیں۔

☆.....☆.....☆



139 -----

اولیاء الله اوران کے دھمن: اد پرکی حد تک میر ہات تفصیل ہے واضح کردی گئی ہے کہ جن لوگوں نے

ا نبیاء کرام اور اولیائے عظام میسیھم الرضوان کے کمالات کا اٹکار کیا ، انھوں نے کسی علی تحقیق اور فہم قرآن وحدیث کی بنا پرالیانہیں کیا بلکہ اسلام دشمنوں کے نایاک مقاصد کو بروئے کار لا کرمفس اپنی ایمان فروثی کی بنا پر کیا۔ دشمن ملت اسلامیہ میں

انتثار بھیلانا چاہجے تھے اور وہ ایے تمام مراکز عقیدت کی عظمت کومسلمانوں کی

نظرول میں دھندلانا چاہتے تھے جن سے انہیں ولولہ کنازہ ملتا تھا۔ للبذا وہ تمام

عقیدے جن کا تعلق مجو بانِ خدا کی شان وعظمت سے تھا۔ان کوخطر ناک سمجھ کر دشمن نے انھیں مٹانے کیلئے کچھ مولوی خریدے یا مخصوص ذریعی تعلیم اور مخصوص اساتذہ

کے ذریعے مولوی تیار کئے جواتحا دامت کو پارہ پارہ کرنے کے ٹاپاک کام میں جت گئے محجوبان خدانے کوام وخواص کوایمان وعرفان اورعشق خداورسول سیسلید

کی راہ پر ڈالا تھا۔ البذاعوام وخواص کے دل میں ان کی بوی عقیدت تھی۔ اس

عقیدت کو کمزور کرنا آ سان نبیس تھالوگ ان بزرگوں کی سیرت و کردار اور روحانی کمالات سے بہت متاثر تتے۔اللہ والوں کے تقرفات ان کے ذہنوں میں رہے لبے اور ان کے تجربوں مشاہدوں پر چھائے ہوئے تھے۔ انھوں نے بار ہاان کی توجہ

ے ان کی دعاہے، ان کے وسلے ہے، ان کے مزار پر، ان کے دربار میں حاجتیں پوری ہو تیں ،مشکلیں حل ہو تیں ، مجڑیاں بنتیں دیکھی تھیں۔لہذا انھیں اپنے ان

محسنول چارہ فرما دَل اورمشکلکشا وَوں ہے دور کر نا بہت ہی مشکل نظر آتا تھا تو عیاری سے'' تو حید'' کا نعرہ لگایا، بینعر دمحض تکلف تھا، ریا کاری کےطور پرتھا، دھو کا دینے کیلیے تھا مثلاً ایسے عقیدے گھڑے گئے ،اس کا تصور با ندھا جائے تو شرک،

تو حیداورمحبوبان خدا کے کمالات أنعين غيب كاحال جائنة والاستمجعا جائة تشرك وغيره وغيره وجونكه عقائد اسلام

میں تو حدید کاعنوان اول ہے، مسلمانوں کو تو حدوجان سے بیاری ہوتی ہے، وہ کسی صورت بھی مشرک ہونا یا مشرک کہلانا پیندنہیں کرتے چونکہ وہ ان کی حالوں سے بِخِرِ تقى اپني توحيد بجانے كيلئے ان كى حالوں ميں آگئے يايوں مجھوجس طرح يہ

ہ بہکانے والے غیروں کے ہاتھ بک چکے تقے، یبھی بک گئے۔خدا کے محبوبوں اور یاک بندوں کی حاجت روائی کوتو حید کے منافی طاہر کر کے فتم کرنے کی کوشش کی گئی گر خدا کے باغیوں اور اسلام کے دشمنوں کی حاجت روائی کے سکے بٹھائے

کئے ۔اُٹھیں دا تا تنج بخش،خواجبگریب نواز ،حضرت مجد دالف ٹانی علیم الرضوان کو پکارنے ہے، ان کے دربارول برحاضر ہونے سے انھیں متصرف ومقترر مانے

ے رو کا گیا مگر انگریزوں کے گیت گانے ، ان سے جا گیریں لینے ، ان سے

خطابات ووطا نف پائے کوئین اسلام (بلکہ عین توحید) گروانا گیا، نہ ہی اعتبار ہے میکین دہشت گردی اور عقل اعتبار سے میکین سیندزوری ہے کہ مشکل میں پولیس کو یکا رو،مجسٹریٹ سے مدد مانگو، وکیل کووسیلہ بنا وُ تو جا مُز اور تو حید خالص مگر ان الله والول کوجنعیں اللہ نے اپنی رحمت وقدرت وحکمت کا مظہر بنایا ہے پکارنا شرک بلکہ یکارنے والا ابوجہل کے برابرمشرک تغمیرے۔ پھر پیضد، بدا فکار، بدہث دهرمی اولیائے کرام تک ہی محدود ندر ہی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم ، ہزم ہت کے مقصوداعظم ، کا نئات کے مطلع شہود حضور پرنور علیقے تک پہنچادی گئی اور بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی ہے جس نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں ای کے خلاف محاذ آ رائی شروع كردى \_ چنانچيامتى جس آقاومولا عليه كوېرنمازيس السلام عليك

ایھا النبی کہدر ممام عرض کرنے کے لئے یکارتا ہے۔اے تمازے یام یکارتا

بھی شرک تھبرایا گیا۔ یانبی، یاعلی، یاغوث، پریابندی لگادی کی مگریاامریکہ، یانبرو،

ترجمہ: اور ہرچیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے جواس کے واحد و میکا ہونے پر دلالت كرتى ہے

مقام خلافت: کویا محلوق کا محلوق ہونا خوداس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ یونمی بندے کا مرزوق ہونا،رب کے رازق ہونے کی ،اور اس کا موجود ہونا اس کے موجد ہونے کا ثبوت ہے۔ توحید کا مئلہ ٹابت کرنے کے لئے اوراللہ کی بکتا قدرتوں کا ساں بائدھنے کے لئے قرآن پاک میں زمین وآسان کی کیسی کیسی اہم اور غیراہم اشیاء کا ذکر کیا گیا خور ہے دیکھیں بیاس کی قدرت کی آ فا في نشانيال بين جوارش وسا، بحرو بر مشرق ومغرب بشس وقمر ، نجوم وكوا كب ، باو د باران ، عرق وشرر ، تبحر و حجراور کوه و کمر کی صورتوں میں کا نئات میں بکھری پڑی ہیں۔

ر وَ فِنْ كُلِّ شَيتِنَىٰ لَّهُ ايَٰهُ تَدُلُّ عَلَى اللَّهُ وَاحِد

یا گاندھی کہنے کی اجازت دی گئی ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ والوں کو اللہ کی قدرت ورحمت کا مظہر سجھنے کو بھی شرک کہا گیا حالانکہ ہر مخلوق اپنی اپنی شان کے

ے ہر گیاہے کہ از زمیں روید وحده لا شريک له گويد یعی گھاس کا جو تزکا بھی زمین سے چھوٹا ہے اللہ کی تو حید کا مظہر ہوتا ہے اور زبان

تو حیداورمجوبان خداکے کمالات

لائق اللہ کے خالق ہونے کی مظہر ہے۔ بقول شاعر

حال سے اس کے وحدۂ لاشریک ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

ایک عربی شاعرنے بات اور بھی کھول دی

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات ان میں جب اس کی قدرتوں کاظہور ہوتا ہےتو حضرت انسان کی کیا شان مظہریت ہوگی اور وہ کس حد تک قدرت کے جلووں کا امین ہوگا۔ کی بات پیہے کہ انسان ساری کا نئات کا خلاصہ ہے اپنے وجود ونمود میں ساری کا نئات سے بره کراس کی شان کا مظہر۔ بیٹا نہات تخلیق کا تنجینداور اسرار ستی کا دفینہ ہے۔اگر بہ اطاعت کی راہ اختیار کرے اور خود شنای سے خدا شنای تک پہنچ جائے تو اپنی

شان کے لائق خلافت الہیکامتحق \_زمین وآسمان کی جاندار اور بے جان چیزیں اس کی قدرت کی نشانیاں تو ہیں،خلافت کی مستحق نہیں بلکہ ان کی تحلیق ہی خلیفۃ اللہ کی خدمت کے لئے ہے۔اللہ کا یاک بندہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا نائب اور دائسرائے

ہے اور باتی تمام اشیاء حی کہ جن اور فرشتے بھی اس کے ماتحت اور خادم ہیں ۔ لینی بہ خلیفہ تو اللہ کا بندہ ہے کیکن کا کنات کا حاکم ہے۔اللہ نے اے اس کی شان اطاعت کےمطابق خلافت بخشی ہے لینی اپنے جہان میں متصرف ومی ارکیا ہے۔ یہ الله كى حكومت ميں شريك نہيں ، اس كے افتد اروا ختيار ميں ساجھى نہيں ۔ بلكہ محض اس كے فضل سے، اس كى عطا ہے، اس كى مرضى سے، اس كى تقدير سے اس جہان ير حاكم يزايا كيا ب- الله الحكمين ب- مالك الملك ب- جي عاب مك وے ، جتنا چاہے دے ، تو اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو مخصوص صلاحیتوں سے نوازا اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق انھیں عظمتیں ادر حکومتیں

یہ ہے اسلام کا نظریة خلافت یا نظریة عظمت انسان۔ چاندسورج اور شجر وتجرکو پو جنے والے انسان کو اسلام نے اللّٰہ کی بندگی اور خلافت سے سرفراز فرما کران چیز ول کا حاکم بنادیا۔اسلام کے دشمن جانتے تھے کہ بنی نوع انسان پراسلام توحیداورمجوبان خداکے کمالات

کا بیاحسان ہی واضح ہوجائے تو شائد ہی کوئی قسمت کا مارااسلام کے دامن میں نہ

احمان الله والول كي خلافت وحكومت اورتصرف وكرامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ انھوں نے (معنی اسلام وشمنوں نے)این بروردگان ناز اور بندگان بارگاہ کے

ذریعے ای نظریے کوشرک ہے تعبیر کرایا۔اور پھران طالموں نے اپنی بغاوت کو

جیما کداد پرگزرا اس مدتک عام کیا کداللہ کے سب سے بوے حبیب، اللہ کے

سب سے بڑے خلیفہ اور اللہ کے سب سے بڑے مظہر حضور پرنور علیہ کو کھی عام مخلوق کی طرح (معاذ اللہ ) ہے اختیار اور بے بس ٹابت کرنے کے لئے زبان وقلم کا سارا زور لگادیا ۔اللہ ان کو غارت کرے ( آمین )۔کتنا پر ہول انداز گفتگو اس

"جس کا نام محمر یا علی ہے ، وہ کی چیز کا مخار نہیں" ....." رسول کے

مقدس ترین اور مخارترین شخصیت علیه کے بارے میں،جس کی عظمت

مومن حضور علی کے اوصاف د کمالات بیان کریں اور منافق انھیں

سَلَكُ الشُّجُرُ نَطُقُ الْحَجُرُ شُقّ الْقَمَرُ رِبا شَارُتِهِ ترجمه: آپ ﷺ کے اشارے پرورخت چل کرآپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پھروں نے آپ کے اشارے پر بول کر گواہی دی اور چا ندآپ کے

بےلگام کا ہے جس نے کہا

عاہے ہے کہ بیں ہوتا''

اشارے برد ونکڑے ہو گیا۔

کے گن حفرت حمال بن ثابت یوں گاتے ہیں

آئے ورنہ شرق وغرب ای دین حق کے مجریرے لہرائیں ۔اورچونکہ اسلام کا بیہ

144 تو حيداور محبوبان خداك كمالات مشرك كبين، اگر چدايمان اور نفاق كايفرق يبلغ دن عنى ع، مگر چر بحى قرآن كريم كيزول جضور يرنور علي كيجلوه فرمائى اورصحابدرام رضى الله تعالى عنهم

کے پینتہ ایمان کی وجہ ہے منافقین کا زیادہ بس نہ چل سکا اور وہ زیادہ منظم ہو کراپی منافقت کی اشاعت نہ کر سکے \_ آ پ اس مقدس ترین دور کی تاریخ پڑھ کرد کھے لیں ،

کی منافق نے کی گوشے میں کسی مومن کے سامنے یا تبھی آلیں میں حضور برنور علی کے علم کا انکار کیا ،آپ کی شان میآنی کے خلاف بکواس کی ،یا آب عظافة كوربار مين حاضر مونے الكاركياتو فورا قرآن ياك كى قهربار

آیتیں نازل ہوجا تیں اور منافق د بک کے بیٹھ جاتے ۔مثلاً امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیان کےمطابق ایک مخص کی اؤٹی کم ہوگئ ۔ آخضرت عظیم نے فرمایا ك دوه فلان وادى مين ب "منافقين مين سايك فخض في كها دوم ( علي ) ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کی اونٹنی فلاں وادی میں ہے وہ غیب کیا جانیں''۔ (الدارالمنورجلد: ٣٥٠ ٢٥١) اس يربية يت اترى

وَلَئِنَ سَالَتَهُمْ لَيُقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحُوْضُ وَ نَلْعَبُ مَ قُلْ اَيِاللَّهِ وَالنِيهِ وَرُسُوْلِهِ كُنْتُمْ تُسْتَهْزِءُ وْنَ o لَا تَعْتِذَرُوْا قَدْ كَفَوْتُمْ بُعْدُرايْمَانِكُمْ ط (تب ١٥) ترجمہ: اور البتہ اگر تو ان سے یو چھے تو البتہ وہ کہیں گے سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو بول حیال کرتے تھے اور <u>کھیلتے</u> تھے تو کہددے کیاتم اللہ ہے اور اس کے کلام ہے اور اس کے

رمول سے صلحا کرتے ہو۔ بہانے مت بناؤ تحقیق تم اپنے

ایمان کے بعد کا فر ہو گئے۔

اس دور میں بھی منافقین سے جو ہوسکتا تھا،انہوں نے حضور علیہ کی

من ان وعظمت کو گھٹا نے اور ملت اسلامید کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا ، مگر انھیں تھلم کھلا کھل کھیلنے کا موقع ندمل سکا ۔ بعد کے ادوار میں بھی جب تک ملت اسلامیہ

خلافت کے زیرسایہ ایک مرکز پر رہی، انھیں وہ موقع نہ ملا۔ جو بعد میں غیرملکوں اور اسلام دیٹمن حکومتوں میں ملنے لگا۔ای لئے انھوں نے اسلامی حکومتوں سے زیاد ہ - \_ \_

اسلام دن سوسوں میں سے تاہ ان سے اسوں سے اسان کی سوسے ریادہ دوسری حکومتیں لیندر تھی ہیں۔ ملت اسلامیہ کے لئے الیے منحوس ادوار منافقین کے لئے از حد خوشگوار

ہوتے ہیں۔ انھیں آیات وروایات کی من مانی تغییر کرنے کی کھلی چھٹی ل جاتی ہے، خے نے عقائد گھڑ نے کا کاروبار زوروں پر ہوتا ہے۔اپنے مدارس ،اپنے شخ الحدیث،اینے مفسر،ا پنانصاب،جو جا ہیں کہیں،جو جا ہیں چھا ہیں اور جو جا ہیں

ی حدیث میں سے خوام اور ہے ہے جہد عموماً ای شم کے دور میں پیدا ہوتے پڑھا کیں سے خے مفکر اور نے نے مجہد عموماً ای شم کے دور میں پیدا ہوتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ محمدا قبال فرماتے ہیں۔

> ے اجتہاد اندر زمان انحطاط قوم را برہم ہمی میچد بساط

و ہر کہ جب میں جبیعہ بساہ ترجمہ: زمانیڈوال میں اجتہاد کیا جائے تو قوم کو تباہ کر کے رکھودیتا ہے۔

جمہ: نمانیز دال میں اجتماد کیا جائے قوم کو تباہ کر کے رکھودیتا ہے۔ چنانچہ موجود ہ فرقہ واریت ادر خصوصاً عام امت مسلمہ کومشرک کہنے کا

چا چہ موبودہ برف بوں ہے ہ روان ای دورزوال کی یادگارہے۔ایمان اور اسلام اور تو حید کے اصل مفاہیم کو پس پشت ڈال کر انھیں نئے نئے معنی پہنائے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ زور عموماً

ای بات پر ہوتا ہے کہ محبوب خدا سرور ہر دوسرا علیہ التیۃ والثناء کی محبت مسلمانوں

کے دل سے نکا لنے کے لئے ان کے کمالات کوتو حید کے منافی قرار دیا جائے۔ حضور ملداصلة والداكا فيصلد:

منافقین کے نزدیک ولی تو ولی ، نبی اور وہ بھی نبی الانبیاء عظیفہ تک سی کے کا منہیں آ کتے کسی کی شفاعت نہیں کر کتے ۔انھیں دیوار کے پیچھے تک کاعلم

نہیں اور کسی قتم کا کوئی اختیار نہیں ۔اور اگر کوئی انھیں شفیع ،وسیلہ ،کارساز ،ما لک ومختار، حاضر وناظر مانے تو مشرک ہو جاتا ہے۔اس سارے پس منظر کو نگاہ میں ر کھتے اور پھر بخاری شریف کی اس روایت برغور کیجئے ۔عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ

کے بیان کے مطابق حضور برنور صلی الله علیہ وسلم نے منبر پرجلوہ افروز موکر فرمایا إِنِّنِي فَرَ طَّ لَّكُمْ فَانَاشِهِيْدُ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نُظُورُ عَـللى حَوْضِي الْأَنْ وَإِنِّي أَعْطِيْتُ مَفَارِتِيْح خَزُ إَنِن ٱلاَرْضِ ٱوْ مَفَاتِبْحَ ٱلاَرْضِ وَإِنِّينَ وَاللَّهِ مَا أَحَاثُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلٰكِنْ أَخَا فُ عَلَيْكُمْ أَنْ كنا فكسوا فثيكا

## ( بخارى \_ كمّاب البنائز \_ باب الصلوة على الشبيد جلد : اص ٩ كا بمسلم كمّاب الفصائل،

باب اثبات دوض نهينا عليه وصفاته جلد ٢٥٠)

تر چیر: میں تمی را میر سامان ہوں، میں تم پر گواہ ہوں ، میں والله اینے حوس کواس وقت ( تجی ) دیکیر ہاہوں اور ججھے زمین کے خزانوں کی ن بیال یا (بدفرمایا)زمین کی جابیال دکا

كئير \_والله جي ال بأت كا ورنيس كمتم مير بعدمشرك

ہوجاؤ گے کیکن مجھے تھارے بارے میں بیخوف (ضرور) ہے کہ حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔

فرط یامیرسامان اسے کہتے ہیں جوقا فلے یا فوج ہے آ گے جا کراس کے انظامات کرے، کو یاحضور ﷺ آ گےتشریف لے گئے ہیں تو امت کی مجزی

بنانے اور انھیں اگلے جہان کے خطرات ہے محفوظ رکھنے کیلئے۔ای بنا پر فر مایا۔ حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِيْ خَيْرٌ لَّكُمْ

(الشفاء جلد اص ١٩، زرقاني شرح موابب لدتي جلد: ٥ ص ٢٣٧)

ترجمه: میری زندگی بھی تمھارے لیے بہتر ہاور میری موت بھی

آ خرر حمة للعالمين جو موئ (يعني مرجهان كي رحمت ) علي الله پيارے حبيب مايلين فرط ميں تو گواہ بھي ہيں (ليني حضور پر نور علين الله الله الله الله عليه الله الله الله الله

اجمّا عي طور يربهي انفرادي طور يربهي جانتے ہن حضرت شاہ عبدالعز مرمحدث دہلوي قدى سره اى لفظ شهيد ( يعنى كواه ) كى تغير بى وَيُسكُّونَ السَّر سُسوْلُ عَلَيْسكُمْ شهيداً (القره) كے تحت فرماتے ہيں (فارى عبارت كااردور جمه)

> ''حضورعلیہ الصلوٰۃ السلام اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین لین وین کے درجے اور اس کے ایمان کی

حقیقت سے داقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ س جاب ے اس کی ترتی رکی ہوئی ہے۔ پس حضور عظیمة تممارے منا ہوں کوتمہارے در جات ایمان کو تمھارے نیک و بدا عمال کواور تمهار ےاخلاص ونفاق کو پیچانتے ہیں ۔لہذاان کی گواہی دنیا میں تھم شرع کے مطابق امت کے حق میں مقبول اور واجب العمل ہے۔(تغییرعزیزی)

يجرالله كانتم كها كرفر مايا كه مين اس وقت بهي ابنا حوض و مكيدر ما بول \_ گويا زمین کےمشارق ومغارب تواکی طرف ،ماضی وحال تو کجا،میدان محشر میں جو حضور برِنور عصلا کو حوض کور ملے گا ،اے دنیا میں جلوہ فرماہو کر بھی مشاہدہ فرمارے ہیں۔ قربان جائے نگاہ مصطفٰے علیہ کے جس کے سامنے زمان ومکان كى تمام بهنائيان كوئى حقيقت نبين ركهتين - يون تجيئ كه حضور سيليني فرط بين -یعنی اگلے جہان میں اپنے غلاموں کی آسائش کا انتظام فرمانے والے ،اس کے لئے آپ کا شہید (مشاہرہ کرنے والا) ہونا ضروری ہے۔ تا کہ سب بندوں کے ایمان ، کفرونفاق ہے بھی واقف ہوں اور مومنوں کے درجات ایمان اور اخلاص کو مجى جانتے ہوں۔اس لئے كہ ہرايك كى اہليت كے مطابق اس كا انظام كر حكيں۔ نیز انعامات اور اعلیٰ و اونیٰ مقامات بھی آپ کے پیش نظر رہنے جا ائیں فیور فرما ہے ، حوض کوڑ و کھنے سے مراو صرف حوض کوڑ کا دیکھنا ہی نہیں بلکہ آخرت کی تمام اشیاء کا تفصیلی مشاہدہ مراد ہے۔ زیااوراس کے رہنے والوں کی پوری فکری اور عملی کیفیت تک ہے آپ عظیفے واقف ہیں تو آخرت کا کوئی گوشہ کو کر آپ کی نظرحق بين منحفي روسكتا ہے۔ ( كيونكه الكَّدْنياكُوزُ كُونُهُ لاَحْرُو ) كے مصداق دنيا تو تحض آخرت کی حکیتی ہے۔ یہاں بوناء آ گے کا ٹنا۔ جب کا ٹنے کی جگہ چیش نظر ہے تو یقیا ہونے کی جگہ بھی آ تکھ ہے او جھل نہیں رہ سکتی ۔ خدا کے صبیب عظیما اپنے بدرّ ین دشمنوں کے اعتراف کے مطابق بھی الصادق اورالا مین ہیں تو آپ کا ہر کلام

شک وشبہ سے بالاتر ہے۔ پھریہاں اللہ کی شم کا ذکر فر ہانا ضروری سمجھا گیا تا کہ منکرین ومشککین کے لئے کوئی راہ نہ رہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی حابیاں دی گئیں یا یے فریا کہ زمین کی جابیاں دی گئیں۔ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ یوں لگتا ہے

جيے آپ واضح فر مارہے ہیں کہ میراا قتد اروا ختیار محض اگلے جہاں میں نہیں ہوگا۔ بەد نیا بھی میرے زیزنگیں ہےاورکوئی میرے فقرا فتیاری سے اس غلافہی میں مبتلا

نہ ہوکہ میرے پاس کچھنیں ہے آج بھی زمین اور اسکے خزانے میری ملکیت ہیں۔ اعلیمضر ت فاضل بریلوی قدس سرہ نے ای نقطے کی وضاحت فر مائی ہے۔

> مالك كونين ہيں گو ياس كچھ رکھتے نہيں ووجہاں کی تعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

> > ادروقارانبالوی مرحوم نے بھی کیا خوب عرض کیا ہے۔

اے سے نبی،اے بیارے نبی،اے نبیوں کے سرتاج نبی

دنیا میں بھی تیری شاہی ہے عقبی میں بھی تیرا راج نبی

حضور پرنورشافع ہوم النثور علیہ نے اپنے وصال سے کچھ عرصة بل بیہ

خطبدارشادفرمایا جس میں اینے خدادادفضائل و کمالات کاذکر فرمایا۔ آپ نے خود کو فرط فرمایا جس میں غلامان امت کی کارسازی کا پہلو ظاہر ہے اور منافقین کے نزدیک اللہ کے سواکسی کواہیا سجھنا شرک ہے۔ **چ**رسر کار دوعالم عل<del>یہ</del> نے خود کو

شہید فرمایا اور آپ دیکھ چکے کہ اس رو ہے مومنوں کا ایمان ،کافروں کا کفر اور منافقوں کا نفاق، روحانی درجات اورلوگوں کو پیش آنے والے حجابات سب نگاہ نبوت میں ہیں مگر دشمنوں اور منکروں کے نزدیک پیعقیدہ بھی شرک ہے۔ان کے

خیال میں تفصیلی علم اللہ کے سواکسی کومیسر نہیں۔ پھر محبوب خدا ﷺ نے یہ تصریح بھی فر مادی که بیباں مدینه منورہ میں جلوہ گر ہوکر حوض کوثر تک کو ملاحظہ فرمار ہا

ہوں۔ وہ زبان دراز جنھیں ہیں دیوار کاعلم بھی تو حید کے منافی نظر آتا ہے اس قتم

کے ارشاد پر کیونکر ایمان لا سکتے ہیں ۔آپ کو ماننا ہوگا کہ ان کے عقیدے کتاب و سنت سے نہیں نگلے،ان کے اینے ذہن فاسد اور فکر تاریک کی پیدا وار ہیں۔ ب

عقائد كماب عكيم كى متعدد آيات اور حبيب خدا عليقة كيميول ارشادات ب

واضح ہیں۔تو بتاہے ان کے شرک ہے کیا قرآن یا حدیث محفوظ رہ گئے ، ہرگز نہیں۔اللہ کے کروڑوں اربول درود وسلام ہول ہمارے حاجت روامشکلکشانی رجت عصلية يرجفول في بيرمار ع كمالات جوجم اللسنت وجماعت اوراال

محبت كے عقائد كى جان يں ، بيان فر ماكر بهم مظلوموں كويت لى بھى دى كهم ميرے بدرمشرک نہیں ہو گے ۔اور گویا بیروضاحت بھی فرمادی کدان عقائد ونظریات کی

بنایر کچےمفیداور فتنہ پروازلوگ تنہیں مشرک کہیں گے میں اللہ کا نبی اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ رہ عقائد حق میں کتاب وسنت کے مطابق ہیں ،میرے اپنے اور صحابہ كرام كے بين تحصيل المجھى طرح تىلى يۇنى جا بيے كدان ميس كوكى شرك والى بات نہیں \_اٹھیں شرک کہناحق کی مخالفت ہےاور سراسرظکم اور زیادتی ہے۔ ناظرین! ازراہ کرم انصاف فرہا ہے عقائد کے بارے میں بالخصوص موجودہ دور کی فرقہ واریت کے شور میں اگر کوئی محض اللہ کے نبی علی ہے فیصلہ

کرانا چاہے تو فیصلہ سامنے ہے اور واضح ہے اگراس کے باوجود کی 'سعید' کی آسلی آخری الفاظ پرغورفر مایج حضور رحمت عالم مادی اعظم علی می کویا فرما

نہیں ہوئی تواسے شقی کے سواکیا کہا جاسکتا ہے۔

رہے ہیں کداے میرے غلامو!تمحارے بارے میں جس بات ہے ڈرتا ہوں وہ

دین کی طرف سے بے حسی اور دنیا کے حصول میں ایک دوسرے ہے آ کے نکل

جانے کی خواہش ہے۔ اور بیصورت حال محتاج تبھرہ بھی نہیں ۔ نگاہ نبوت نے موجوده صورت حال کو بھی د کھے لیا۔ طاہر ہے محشر کا میدان جن سے پوشیدہ نہیں ہے

زمانه کیوں کر مخفی ہوگا۔اہل حق کے عقائد بھی آپ کے سامنے بیں نام نہاد موصدان پر جوفتو کی بازی کریں گے دہ بھی اوجھل نہیں ۔مسلمان جس میں میتلانہیں ہوں گے دہ شرک ہےاورجس میں متلا ہول کے وہ حصول دنیا کی ہوس ہے۔اس کے باوجود

اگر کوئی حضور علیکے کی امت کومشرک کہتا ہے تو وہ الیا بدبخت ہے جسے زبان نبوت پراعتادنہیں اور حضور عصلے کے فیطے کو ماننا کوارانہیں۔

اب جو شخص حضور خاتم الاخیاء علیهم السلام کا فیصله نہیں مانیا۔اس کے بارے میں قرآن پاک کا فیصلہ موجود ہے ملاحظہ ہو:

فَلاَ وَ رَبِّكُ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيهَا شُجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُّوْ الِنَى ٱنْفُسِهِمْ حَرَجًا يِّمَّا قُطَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تُشْلِيْماً ٥ (الها. ١٥)

ترجمه: تو (اےمحبوب)تمھارے دب کی قتم دومسلمان نہ ہوں ع جب تک اپ آپ کے جمارے می تنصیں ماکم نہ

بنا کمیں پھر جو کچھتم حکم فر مادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یا کیں اور جی ہے مان لیس ۔ ( کنزالایمان )

حضور پرنور علی کا فیصلہ نہ مانا کفر صریح ہے۔ دیکھا آپ نے خود

ساختشرک سے بچتے بچتے کس اندھے تو یں میں گرگئے ۔ حقیقت میہ کہ ان بد نصیبوں کوتو حید سے غرض ہے ندشرک سے ۔ ان کا اصل مثن کمالات نبو میکل صاحبها الصلاق والسلام کا افکار ہے ۔ ای بدصورت انکار کوانہوں نے تو حید کا خوبصورت نام دے دیا ہے ۔ حافظ مظہر الدین مرحوم نے اسی ' ابلیسی تو حید'' سے متنب فر مایا ہے ۔ ایسی تو حیدتو شیطان بنادیتی ہے د کھر کمار کا انکار نہ ہونے یا ہے

کیا بخاری شریف کی اس مدیث کی روثی میں آپ کیے بھر کے لئے بھی بی تصور کر سکتے ہیں کہ کمالات نبوت کے بیان سے توحید مجروح موجاتی ہے۔ حقیقت میں بیاس بات کا کھلا پیغام ہے کہ فضائل نبوت مانتے جاؤ، شرک نہیں البتہ ان كا تكار كفر بـ فر راحديث كے الفاظ مك أخكاف عَكَيْكُمْ أَنْ تُشْوِكُوا كِعْدِي (لِين مجمعة تمار بار بي مين ينوف نبين كمّ مير بعد شرك كروك ) اور پھراے واللہ لیتی اللہ کی قسم سے مؤ کد کیا۔ فرمائے میڈتم ' کون ہیں جن کی حضور پرنور عظی کارہے یقینا یہاں تم سے مرادہم الل سنت ہی ہیں جن کے سے مقائد ہیں اور جوفضائل و کمالات نبوت پرائمان رکھتے ہیں۔ گویا پیرجو کچھ بھی ہیں پھر بھی ان عقا کد کی بنا پر حضور علیہ کے ہیں۔حضور علیہ ان اپنوں کو ہی تملی دے رہے ہیں۔اوروہ کون ہیں جوانھیں مشرک کہتے ہیںاور حضور پرنور علیکے جن کے حملوں کےخلاف اپنی امت کوتسلی دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ دہ ہیں جن کا تعلق محبوب خدا عَلِيْقَةِ ہے تُوٹ چکا ہے۔دیکھی ان کی توحید؟ جس توحید نے ان بدبختوں کو للطفه من ما الله کے دروازے ہے دور کردیا ہے۔ وہ اگر شیطانی تو حید نیس تو کیا

قرآن کا فیصله: بیقو بخاری شریف کی روایت تھی جس سے روز روش کی طرح واضح ہو گیا

کہ کمالات نبوت کا بیان مُرکنہیں بلکدان کا اٹکار کفر ہے۔ اب آ یے قرآن پاک کے اپنے اسلوب بیان کی طرف ، یہاں بہت سے شواہد چیش کرنے کی مخبائش

نہیں۔ فقط ایک دوآیات پر اکتفا کیاجا تا ہے۔ پہلے سورۃ الفتح کی آیت ۹،۸ دیکھتے رانٹا اُڈسکٹ کٹ کشاہدا اوّ حُبُشِرًا اوّ نُلِیْرًا ۵ کُلِیْرًا ۵ کِلْیْوَرُونُهُ وَکُونُونُوا بِسالملّنے وَ رُسُولِهِ وَ تُعَوِّزُ رُوْهُ ؞ وَتُسُولِهِ وَ تُعَوِّزُ رُوْهُ ؞ وَتُسُوقِ وَوْقُ وَتُسُیِّسِتُحُوهُ

۔ شاتا ، تا کہا ہے لوگوتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم وقو قیر کرواور صبح وشام اللہ کی بیا کی بولو (سمزلایان)

آیت نمبرآ تھو(۸) میں حضور پرنور علیہ کے رسول شاہد (حاضروناظر) بہشر (خوشخری سانے والا) اور نذیر (ڈرسانے والا) ہونے کاذکر ہے بیسب آپ کی عظمت شان کے مختلف پہلو اور آپ کے کمالات کے عنوان ہیں۔ چر آیت ہیں

سمت سمان سے سعف ہوہ و روز پ سے بار سے سات کا مقصد میں ہے کہ فرمایا گیا کدان عظمتوں کے عطا کرنے کا مقصد میہ ہے کہ ا.....اے لوگوتم اللہ اورا سکے رسول پرائمان لاؤ۔

۲.....رسول الله صلی الله علیه واله وسلم کی تو قیر و تعظیم کرو \_ ۳..... الله کی پاکی صبح شام بولویعنی اس کی عبادت میں لگ جاؤ \_

سسسسان کی ایران کی انداز ہے اس حقیقت کے اظہار کا کہ

نی کریم ﷺ کے کمالات کا شرک ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیتو ایمان کی دلیل میں گوہا ہےاوگو نبی کریم ﷺ کی عظمتوں کودیکھواوراللہ اوراس کے رسول پرائمان لے آؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ کے ان کمالات کودیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ے کہ اللہ کے حبیب واقعی بے شل میں ۔ دوسر بے لوگوں سے متازین یقیناً اس لئے كرير كچھاور يال \_ ير كچھاوركيا يل؟ رسول يل ،كس كے رسول يال جس نے انھیں پیکمالات دیے ہیں، وہ اللہ معبود برتن اور خالق یکنا ہے۔ محبوب خدا عظیمی کے کمالات بیان فرمانے کا تقاضا ہی بیرتھا کہتم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان ہے آؤ\_اور جب ایمان لے آئے تو ایمان کا نقاضایہ ہے کہ اللہ کا رسول ہونے کے ناتے انھیں سب انسانوں سے زیادہ قابل ادب واحترام اور لائق تعظیم و تکریم متجھو۔ پھر جب تم نے محبوب خداعظی کا احر ام سکھ لیا تو اس کا نقاضا ہے انکا تکم

جھو۔ چرجب مے نے جوب ضد لاتھ فالمر ہم سے بیا وال فاضا ہے ہوں ا مانو، اور ان کا سب ہے اہم تھم میہ ہے کہ اپنے اللہ کی بندگی اختیار کرد اور شح وشام اس کی تیج وہلیل کرتے رہو۔ (لیعی ثماز پڑھو) کہاں یہ لمعون فکر کہ'' بشر کی سی تعریف کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو'' کہیں شرک نہ ہوجائے کہاں یہ قرآنی اسلوب بیان کہ ایمان وعرفان وعمل کا سارا دارو مدار حضور پرنور عظیقے کے کمالات پرفئ کردیا گیا۔ مومن اور منافق:

و م اور ل کی د اب بہاں اس تلتے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ موسی حضور پرنور عظیمیا کے کمالات وفضائل پرائیمان کیول لاتے ہیں اور گویا منافق کیول منکر ہیں سورہ

احزاب کی طرف آئے۔

لاً الله النِّيكُ إِنَّا أَرْسُلْنَكَ شَاهِداً وَّ مُبَرِّقِواً وَّ نَفِيْراً 0 وَّدَاعِيسًا إلسَى السُّلْسِهِ بِيا ذُنِسِهِ وَمِسْرَاجًا مُتَينِيْراً ٥ وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيراً ٥

(r4,r7,r0)

ترجمه : اے غیب کی خبریں بتانے والے بے شک ہم نے شمهیں بھیجا حاضرو ناظر اورخوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا اور اللہ کی

طرف اس كے حكم سے بلاتا اور جيكا دينے والا آفتاب \_ اور

ایمان والول کوخوشخری دو کدان کیلئے اللہ کا بر افضل ہے۔

د یکھئے پہلی دو آیتوں میں اللہ کریم نے حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے

فضائل وکمالات بیان کے اور تیسری آیت میں مومنوں پراللہ کے فضل کا ذکر فرمایا۔

مويا حبيب عيلية برتوالله كاليفشل كهاليي اليي بيمثال عظمتين عطافرما كين اور مومنوں پراس کا میکرم کدان شانوں پرایمان لانے کی تو فی بخش میفینا ہے نبی و

رمول عظی کی بیشانیں اہل ایمان کے حق میں بھی مفید وہا برکت ہیں۔مثلاً حضور عظی نی ورسول تو موسن آپ کی امت میں شمولیت ہے مشرف۔

حضور برنور عظاف شامرتو مومن مشہود لیحیٰ آپ کے مشاہرے میں۔ حضور عظي مبشرتو بشارتين مومنين كيلئه حضور عظي نذيريو مومن ذركرراه

راست پررہیں ہے۔حضور علیہ داعی الی اللہ مومن مدعو

حضوبة للله مراجأ منيرا تؤمومن آپ ہے مستنیر بقول اعلیٰ حضرت مومن *پیوف کرتے رہیں گے۔*  جك تجھے ماتے ہیں سب یانے والے

مرادل بھی جیکارے جیکانے والے

مرکار ﷺ جیکاتے رہیں گے ہمومن حیکتے رہیں گےلہذا فضائل و كمالات نبوت كافيض ابل ايمان كوجهي بينجا تكركا فرون مشركون اورمنافقول كمليح

ا نکار و بغض کی بنا پرلعنت ہی لعنت ۔ چڑچ کر کے اپنادل ند بہلا کیں تو کیا کریں۔

نیز رسالت پرایمان لانے کا تقاضا ہے ہے کہ انھیں اس اس شان سے رسول مانا جائے جوخدانے انھیں دے کر بھیجا ہے۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوخدا کا بھیجا ہوا تو مان لیا جائے مگر جس شان وعظمت کے ساتھ بھیجا ہے اس کا انکار کیا

جائے تو دراصل یہ بھی رسالت کا افکار ہے۔ کاش حافظ سعیدا دراس کے ہمنو ااس پر غور کرتے اور ضدونفاق کوچھوڑ کرراہِ راست پر آجاتے۔

☆.....☆

تَوَخِيدً اورمَحُبوَ بَانِ ذُذا کے کِمَالات



توحيد اور مخبوبان خدا کے کہالات

فلىفداورسائنس كى نارسانى: خدا وند کریم نے کا کنات پیدا کی اور ذرے ذرے میں اپنی قدرت کے

نشانات قائم کئے گر چونکہاں دنیائے فانی میں ممکن نہیں لہذاان لامحدود نشانات کے باوجوداس کےموجود،خالق،واحدو مکتا ہونے کامسئلیقینی طور پڑھل نہیں ہوسکتا تھا۔رہ گئی عقل کہ وہ کچھ کا م آتی ،اس ہے بھی کوئی خاص فائدہ نہ ہوا بلکہ دہ لوگ جنصیں اپنی عقل پر ہزا ناز تھا انہوں نے زیادہ ٹھوکریں کھا کمیں۔حقیقت پیہے کہ جتنی گراہیاں خالی عقل نے پھیلائی ہیں شایداتی بے علی نے بھی نہیں پھیلائیں فلسفه عقلی نتائج کو منظم کرنے کا پروگرام لے کراٹھا۔ مگر عقل منظم ہوئی نہ فلسفہ۔ سائنس كاميدان اور بھي محدود تھا۔ ليني تجرب ومشاہدہ ، ظاہر ہے فلسفہ نار ساتھ ہرا توسائنس سے چارہ گری کی کیا تو قع ہو کتی تھی۔ یہی وجہ بے فلے اور سائنس دونوں نے خدا کی تلاش میں بہت ہاتھ پاؤل مارے مرکسی بھی حتمی ویقینی نتیج پرنہیں بھنج سکے یسی فلفی وسائنسدان نے کچھ کہااور کسی نے پچھ۔

نبوت اور معرفت خدا:

خدائے واحد و مکمآ کی معرفت ہی سب سے اہم ہے۔اور تمام فکری اور عملی سوتوں کا منبع ........گراس کی راہ محض عقل یا فلیفہ وسائنس نہیں ۔اس کا وراجداصل میں الله کے انبیائے کرام علیم السلام میں۔اس نے نبوت کا سلساعقل کی رہنمائی کے لیے شروع کیا عقل نبی کے علم کی وسعت، تصرفات کی بے مثال کثرت اور میرت کے تابندہ گوشوں ہے اسے نبی پیچان لیتی ہے۔ تو نبی اس عقل کو بارگاہ كبريا تك يمنجا ديتا ہے۔ نى كى بركت سےاسے يقين وايمان كى وہ پچنگى نصیب ہوتی ہے۔ کہاس کی نظرے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذرے ذرے

میں قدرت کے جلوے د کھ رہا ہوتا ہے اب وہ عقل نارسا کی سرحدے نکل جاتا ہے۔ اور وہم و مگمان کی ظلمات سے پار ہو جاتا ہے اب وہ'' سائنسی تجر بول اور مشاہدوں سے بالاتر ہو کر دانش ایمانی سے آراستہ ہوتا ہے اور نے نئے تجر بے اور مشاہدات، مکاشفات وتجلیات سے بہرور ہوجاتا ہے۔حضورغوث پاک رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں۔

> نَظُرْتُ اللَّي بِلادِ اللَّهِ جُمعًا كَخُرْدِ لَةٍ عَلَى حُكُم التِّلْصَال

ترجمہ 'میں نے اللہ کے سارے شہر (خواہ وہ کہیں ہول )اس

طرح دیکھے ہیں جیے تھیلی پراکٹھے رائی کے دانے'۔ مومن كي نظر:

اب آئیے حدیث پاک میں اس کی اصل تلاش کریں ۔ ارشاد نبوی علی

صاحبها الصلوة والسلام ہے۔

مُعُلَّمُ السِّهُ الْمُؤْرِمِنِ فَانِّلَهُ كُيْنَظُرُ بِمُؤْرِ اللَّهُ

( ترخدي شريف كتاب الشعير مورة المجرجلد ٣٠٠ المعجم الكبيرش الي المدة جلد ٨٠٠ م. آم ٢٩٥٧. يحم الزوائد

كآب الزبدياب ماجاه في الفراسة جلد ١٠ ص ٢٧١)

ترجمہ:'مومن کی فراست ہے ڈروہ ہاللہ کے نور ہے دیکھتاہے'۔

گویاعقل نبی کے دروازے پر حاضر ہوئی۔وہاں سے اے نور خدامل گیا۔ دیکھیئے ا یک نے گفل آ نکھ ہے دیکھا۔ایک نے نظر کی عینک لگا کر ،ایک بہترین خور دبین

یا دور بین استعال کررہا ہے۔ تحرفر مایۓ ان میں سے کون می نظر اللہ کے نور کے

برابر بے ۔الله والے ای نور خدا سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں منکرین اولیاء کی کج فہی، بے عقلی اور کورچشی و کھتے جوعقیدہ حضور برنور ﷺ عطافر مارے ہیں انہیں اس کے لینے میں بھی انچکیا ہے، ہی نہیں دوٹوک انکار ہے۔اور پھر حافظ سعید کی طرح كهلا كمين "ابل حديث" كتنا تضاوب- بونا توبيجا يي تفاكداس ارشاد عالى کی روشی میں اپنے مومن ہونے کا جائزہ لیتے کے شخص کی ایمانی قوت کا امتحان لنے کے لئے بدایک کھلا معیار ہے۔ یہ مانا کہ جھالیے گنبگاراس معیار پر بورانہیں اتر سکتے \_گرمیری قوم میں دا تا تیج بخش ،خواجۂ بیب نواز ،حفرت فریدالدین گنج شكر ، محبوب اللي حضرت نظام الدين اولياء، حضرت بهاؤالدين زكريالمآني ، حضرت سيدنا مجدد الف ثاني ،حضرت شاه ولي الله محدث وبلوي رضي الله عنهم جيسي عظیم شخصیات بھی ہیں۔ پھران کے بعد برصغیر ماک وہندنے آ فآب ولایت حضرت باواجي چورابي مصرت من العارفين سالوي ، شبنشاه لا ثاني على يورى، حضرت شیرر بانی شرقپوری ،فخر مهر چشت حضرت پیرسید مهرعلی شاه صاحب گولژوی کی نگاہ خارا شگاف کا نظارہ بھی کیاعلم وعشق کی بلندیوں کو چھونے والے مجد دملت المحضر ت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی کی نظر دور بین کے جلوے بھی و کیھے۔ ورا گرکوئی ان سب کا تفصیلی مطالعہ نہیں کرسکتا تو ان سب کے نقیب مکیم الامت حضرت علامه مجمدا قبال کی نظر کا حال دیکھے لے وہ فر ماتے ہیں ۔ حادثہ جو کہ ابھی بردۂ افلاک میں ہے

عکس اس کا مرے اس سینئہ ادراک میں ہے

جو ہو بردے میں نہاں چٹم بینا دکھے لیتی ہے زما نے کی طبیعت کا تقاضا دکھ لیتی ہے

می شود بردہ چیٹم بر کاہے گاہے

دیدہ ام ہر دو جہاں را بہ نگاہے گاہے لینی میری آنکہ کا بردہ مبھی مبھی گھاس کے شکے کی طرح بالکل باریک

ہوجاتا ہے چنانچہ بھی بھی ایہ بھی ہوا ہے کہ میں نے دونوں جہانوں کوایک ہی نظر میں دیکھ لیا ،خود ریفقیر آی بھی وقت کے عظیم شاہو ارطریقت کے جلیل القدرشہریار حضورنْقش لا ٹانی علی یوری قدس سرہ کی خدمت میں سالہا سال زیرتر بیت رہا۔اور شب وروز اس کریم کی دورونز دیک دیکھنے والی نگاہوں کے مشاہدے مشاہرہ کرتا

ر ہا۔ پھران کے بعدان کے نورنظر (حضور نقثہ نقش لا ٹانی قدس سرہ) کی نظر بھی اس حدیث کے مضمون کی تجلیاں دکھاتی رہی۔

## ایمان کامعیار:

جمله معترضه کچھ طویل ہوگیا مختصریہ کہ حدیث یاک میں مومن کی شان

اور گویا ایمان پر کھنے کا ایک معیار ندکور ہوا۔ہم گنہگار اس معیار پر بور نے نہیں اتر تے۔ تا ہم حدیث یاک برایمان ہے۔اور بزرگان دین کواس مضمون حدیث کا سچامصداق جانتے ہیں۔اس کے برعکس جولوگ خدا کے نور سے دیکھنے والی نظر ہی کو

شرک سے تعبیر کرتے ہیں ان کا ہمان سے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ کویا الله کے نور سے ( دور ونز دیک ) دیکھنا ( کامل ) مومن کی شان اوراللہ

والے( کامل)مومن

ہم حدیث پر ایمان رکھنے والے مشاہدے سے خالی ، ناتھی مومن اور جواس معیار بی سے باغی ، مشروہ ............(خود فیصلہ کرلیس) قرب خداوند کی کے امر است :

بات یہ ہورہی تھی کی ٹوٹ پاک رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سارے شہروں کو و کیھنے کی بات کی ہے تو یہ بالکل حدیث شریف کے مطابق ہے۔ مگرد وسری حدیث باک میں تو حزیر تفصیل بھی ہے۔ (خدافر ما تا ہے)

وَلاَ يَوُالُ عَشِدِي يُعَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أَحْبَبُتُهُ

فَإِذَا اَحْبَيْتُ اَ فَكُنْتُ سُمْعُهُ اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ اللَّذِي يُسَصِرُ بِهِ وَيَدَهُ اللَّتِي يُشْطِ شُرِبِهَا وَرِجْلُهُ اللَّتِي يَمْشِي بِهَا اللهِ (عَلَى شِيدَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلِللْمُلْمُلِلْمُلْلَا اللَّالِمُلَّا اللَّلْمُلِلَّالِمُلِلَّاللَّاللَّا الللَّلْمُلْمُل

ہے یہاں تک کہ میں اے محبوب بنا لیتا ہوں توجب اسے محبوب بنا لیتا ہوں توجب اسے محبوب بنا لیتا ہوں توجب اسے محبوب بنا لیتا ہوں جس سے دہ سنتا ہوں جس سے دور کیتا ہے۔ اور اس کا پاؤں کا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے دہ کیڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے دہ کیڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہوجاتا ہوں جس سے دہ چیاتا ہے'۔

مشہورمنسرقر آن امام فخر الدین دازی علیہ الرحمۃ کی تغییر کے مطابق خدا کا نورجلال جب بند ہُ مقرب کا کان ہوجا تا ہے تو وہ قریب و دور کی آوازیں سنتا ہے اور جب اس کی آنکھ ہوجاتا ہے۔ تو قریب دوورد پکھتا ہے۔ جب د ونوراس کا ہاتھ ہوجاتا ہے۔ تو وہ بخت زمین میں بھی تصرف کی قدرت رکھے گا اور زم زمین میں بھی

اورقریب بھی اوردور پربھی \_ (تغیر *بیر*) عقل **تیرہ کا علاج**:

جب کشرت نوافل ہے کوئی ولی قرب خداوندی پر فائز ہو کرمجوب ہوجا تا ہے تو خدا کے نور حلال ہے وہ قریب و دور کی اشیاء دیکھ لیتا ہے،قریب و دور کی آوازین کن لیتا ہے، قریب ودور کے مقامات پرتھرف کرسکتا ہے۔ اور قریب ودور ک مسافتیں آنا فانا طے کریا تا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ عقل تیرہ کی ظلمت فکر کا علاج اى نورجلال مے ممکن ہے، کسی اور طرح نہیں۔ چنانچے حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ظہور جس دور میں ہوا، عالم اسلام کے دور دراز گوشوں تک معتزل کی تایاک کادشوں سے فلسفہ کونان کی تاریکیاں پھیل چکی تھیں ۔اس کا مداواعلائے اسلام نے بہت حد تک کیا۔ امام غزالی نے فلنے سے فلنے کارد کیا اور عقل کوسب سے بزی فیصلہ کن طاقت بچھنے کے خلاف عقلی دلاکل کے انبار لگادیے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی وحی نبوت کے مقالبے میں عقل کی کمزور یوں کی خوب وضاحت کی مگریہ کویا علم بمقابله علم ياعقل بمقابله عقل كي صورت تقى \_ان دالكل كويز هكر آ دى خاموش تو ہوجاتا تھا،لیکن مطمئن نہیں ہوسکیا تھا۔حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ک برتر ک محض علمی وعقلی ولائل ہے ٹابت نہیں کی بلکہ کرامات اور تصرفات کی موسلادھار بارش ہے ذہنوں ہے فلسفیانہ ظلماتی گکر کے داغ دھوڈ الے ۔آپ کی برکت سے بول محسول ہونے لگا کہ رات کی سیابی ختم ہو گی اور دن اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگیا ہے۔ وہنی وسواس ، گومگو کی کیفیت ،اضطراب قلب

جاتار ہااور جے جےحضورغوث اعظم رضی الله عند نے دیکیدلیا، وہ سرایاتو حید، سرایا ا پیان اور سرا پاعشق و مستی بن گیا۔ آپ جانے میں کہ حضرت عیسٰی ابن مریم ملیزالیا ا

کے زیانے میں فلسفہ کویان کس عروج پرتھا سقراط، بقراط، افلاطون وارسطوجیسے فلاسفهكاكس قدر شورتفاعلم وحكست كاس شوريس جناب عيسى عليه السلام كوالي معجزات ہے نوازا گیا جنہوں نے علم د حکمت کے ان تمام شورید ہسر مدعیوں کو خاک بر کردیا۔جو کام ان کی نظر میں نامکن تھے ،اللہ کے پینجبر نے انہیں ممکن کر

د کھایا۔شلاان کے نزدیکے مٹی کی مورت میں چھونک مارکراہے کچ کچ کا پرندہ بنادینا ناممکن تھا، یونمی کسی مردے کازندہ کرنا بھی، بلکہ مادرزاداندھے کوانکھیارا کرنا اور برص کے مریض کو شفا بخشا بھی خارج از امکان تھا۔ گھروں کے اندر کے غیب جاننا بھی ان کے علم و حکمت پر محال تھا۔حضرت عیسی علیه السلام نے اللہ کے اذن

ے جب بیرسب کچھ کر دکھایا۔مثلاً ان کومعلوم ہوگیا کہ ان کے فضل دکمال ہے آ مے بھی کئی در ہے ایسے ہیں جن تک ان کی رسائی نہیں بلکہ وہ جوان کے تصور سے بھی وراءالوریٰ ہیں ۔ بی کے مجزات دیکھ کراہل انصاف اللہ کی کیکا قدرتوں پر

ا یمان لے آئے اور پوری طرح مطمئن ہو گئے ۔ فلفہ ذبن کو جب تاریک کرتا ہے تو اس کا شافی جواب علت ومعلول کی بحث نہیں ہوتی بلکہ اطمینان قلب ہے جو

دلائل سے زیادہ علمی مشاہرے ہے تعلق رکھتا ہے۔ غوث باک نے کیا کیا: حضرت غوث اعظم رضى الله تعالى عنه نے فلیفے کا جواب اى انداز میں ديه مثلأ آپ مئله تقذیر وغیره پر وعظ فرمار ہے تھے اور بتار ہے تھے کہ اللہ نہ چاہے تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ای اثنا میں ایک اژ دھانمودار ہوتا ہے گر آپ پر

ذ را سا بھی خوف و ہراس طاری نہیں ہوتا اور آپ کی روانی گفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔وہ آپ کے جم یاک کے گرد کپٹنا شروع ہوجاتا ہے،آپ ای میسوئی ہے سلسلہ دعظ جاری رکھتے ہیں ۔وواین زبان آپ کی زبان مبارک کے سامنے لے آ تا ہے گراستقامت کا بہ پہاڑجبنش تک نہیں کرتا۔ پھر چندلمحات کے بعدوہ ای طرح ادھڑتا جاتا ہے اور غائب ہوجاتا ہے، یہاں نداس کے آنے کا اثر ، نہ جانے کا اڑ۔ دعظ کے بعداس منظر کی حکمت پوچھی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بیان کی عملی تشریح بن کے آیا تھا ۔ گویااگر اژدھا نہ آتا تو محض ولائل و قیاسات ہوتے تواطمینان قلب نہ ہوتا اور اللہ کے قادر مطلق ہونے بیرول نہ جما۔ سانپ نے آ کرعملاسمجھا دیا کہ واقعی خدا کی تقدیر کے مقابلے میں بڑے سے بردا ا ژ دھا بھی بےضرراور چھوٹے ہے کیڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور اللہ کے عاے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ زبانی وتحریری دلائل ہے آ دمی بعض دفعہ خاموش ہوجاتا ہے گردل کا خلجان کسی عملی مشاہدے کے بغیر نہیں جاتا۔ دنیا میں تو الله نظر نہیں آتا اور کوئی کسی کواللہ دکھانہیں سکتاتا ہم جب اس کی قدرت کے ایسے مظا ہرآ تکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یوں محسوں ہوتا ہے جیسے انہوں نے اللہ بی کود کھرلیا ہے یعنی ان کواپیارائٹے ایمان ٹل جاتا ہے کہ قطعاً ذراسا شبیهی نہیں رہتا مصوفیاء کے ہاں یہی ایمان واطمینان کا سودا ہے جوان کے مخالفین کے ماس نبیں ،اس لئے اکبرالہ آبادی نے فرمایا ہے:

> نہ کتا ہوں ہے، نہ کالج کے ہدرے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظرے پیدا

## מפ הפנ מנפג:

اب چرجملہ محترضہ کے طور پر ایک بات کہتا ہوں معتر لہ جو فلف اپنان سے متاثر تنے ، کی بات کہتا ہوں معتر لہ جو فلف اپنان سے متاثر تنے ، کی بات کچھوڑ ہے۔ سائنس اور فلف کے کو جودہ وورہ ور میں بہت سے ذہنوں میں بہی خلجان ہے اور حقیقت میہ کے انگریزوں کے منحوں دور میں ان جیے مضامین کا تعارف مسلمانوں اور جندؤوں کی جملائی کی نبیت سے نہیں تھا بلکہ انہیں اپنے اپنے نہ جب کے بارے میں شکوک وشبہات اور احساس ممتری میں جنال کرنا مقصود تھا اور الممل کوئی شک نہیں کہا گریزاس مقصد میں بہت صدت کا میاب بھی ہوگے اور اہل ہمند کو فرہب کے بارے میں جس ڈگریر چلانا چاہتے تنے ، ان میں جب یہت سول کو چلالیا۔ یقول المحبطی الرحمة:

کہاں کے مسلم، کہاں کے ہندو، بھلائی ہیں سب نے اگل رسمیں عقیدے سب کے ہیں تین تیرہ، نہ گیار ھویں ہے نیاشٹی ہے

تقید ہے سب نے ان من طرفات کالو تی بھیساں ان ہے۔ موجودہ فلیفہ موجودہ نفیات، با کالو تی بھیشری فرکس وغیرہ پڑھنے یا میں اکترن کہ بعد حاقی برفلیا یہ مسیمین میں اسلام کا ام تھیڈ تا

پڑھانے والے کتنے ایسے ہیں جو گھری ظلمات سے حفوظ ہوں۔اسلام کانام چھوڈ تا یعنی تھلم کھلا اسلام ترک کرنا آسان ٹیس تھا تو کس نے دل کوخوش کرنے کیلئے نیچری نہ ہب ایجاد کرلیا یکسی نے اہل قرآن یا پرویزی کانا م افقیار کیا۔ بیسب کیوں تھا؟ میجوات کی عقلی قر جیہرٹیس ٹل رہی فرشتوں ،حوروں کا وجود کیوکر ٹابت کریں۔

مر النكد برنعيب اس بات كوتجه اى نبيس سكه كه تفاكن غيبيه كاعقل سے ادراك جمارے بس سے باہر ہے۔ عالم غيب كا تعارف صرف نبي (عليه السلام) كراسكتا ہے اور بياى كى منعبى ذردارى ہے۔ نبى (عليه السلام) مادرانى اور فيمى تفائق كو كھلى

ہواوریا میں استعمال کے ایال کا استعمال کی استعمال کی استحمال کے ایال کی ایال کی ایال کی ایک استحمال کی این کا استحمال کی این کی این کا این کار کا این کار کا این کا این کا این کا این کا این کا کا کا این کا این کا کا

ے بڑی دلیل اس کا سابقہ کردار اور خصوصاً اس کا الصادق والا مین ہونا ہوتا ہوتا ہے۔ بین جب نی جموث بول بی نہیں سکتا تو عالم شہادت یا عالم غیب کے بارے میں وہ جو گواہی بھی دے ، جموثی نہیں ہو کتی ۔اب اگر ہماری عقل میں جنت و

میں وہ جو گواہی بھی دے ،جھولی نہیں ہوستی اب الر ہماری سل میں جنت و دوزخ ،عرش ولا مکال ،حور و ملک ،عذاب قبر وآخرت جیسی چیزیں نہیں آسکتیں تو قصور ہماری عقل کا ہے۔جس کی عقل عام انسانی عقلوں سے اور جن کا مشاہدہ

قصور ہماری عقل کا ہے۔جس کی عقل عام انسانی عقلوں سے اور جن کا مشاہدہ دوسروں کے مشاہدہ دوسروں کے مشاہدہ دوسروں کے مشاہدوں سے بہت تو می ہوتا ہے، وہ ان غیبی حقائق کا ہیں جس طرح ہم اپنے سامنے کی چیزوں کودیکھتے ہیں اوراگر وہ ان غیبی حقائق کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً حق ہے انسانی تجربے کے مطابق ان کی زبان پر جھوٹ

آ بی نہیں سکتا ۔ ا**تکار کی وج**ہ:

غور کیجئے تھا تُق کا انکار جہال بھی ہے،اس کی ایک بنیا دی وجہ خداد ندکر یم جل مجدہ کی قدرت کا ملہ ہے انکار یا شک وشہد کی کیفیت ہے۔ پھر اس انکار یا گوگو کی کیفیت کا سبب دور حاضر کے بے ٹورعلوم کا مطالعہ یا کسی شقی و بدنصیب کی صحبت ہے، چنانچہ پرویز کی اور نیچری ہی نہیں ،و ہائی بھی جنہیں اہل صدیث ہونے کا دعویٰ ہے،خداکی قدرت پر بوری طرح لیقین نہیں رکھتے۔ یا درے جن لوگوں نے قرآنی

ہے، چنا چہ پرویز ن اور سپرن میں ، دہاں ہے۔ یہ درے بن اوگوں ن قرآنی ہے، خدا کی قدرت پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے۔ یا در ہے جن لوگوں نے قرآنی مجزات کو تعلیم نہیں کیا، انہیں اپنے خیال میں ناتمکن جانا لینی معاذ اللہ یہ مجھا کہ خدا بھی اس چیز پر قاد رفیس مطلا ان کے خیال میں ابراہیم علیہ السلام پرآگر ارنہیں ہو عتی کیونکہ ان کے خیال میں معاذ اللہ خدا بھی ایسانہیں کر سکتا میسئی علیہ السلام نے مرد نے زندہ نہیں کے کونکہ ان کے نزد کے معاذ اللہ خدا بھی مرد نے زندہ نہیں کر سکتا۔ (جیسا کہ او کر کی قدا میں آجکا)

ماں ماں اب آئے ان لوگوں کے انکار کی طرف جنہوں نے بظاہر نیچریوں کی طرح عفل ہی کوسب سے بڑی قوت حاکمہ نہیں مانا اور جنہوں نے بظاہریرویزیوں کی طرح حدیث کا انگار نہیں کیا۔ یہ کون ہیں؟ میہ ہیں اہل حدیث کہلانے والے ۔ بزرگان دین کے تصرفات وکرامات سے ان کا اٹکاریھی دراصل الله ذ والجلال كى قدرت كالمه وواسطه كے انكار يرجني ہے۔مثلاً مشہور بات ہے كہ حضور غوے اعظم رضی اللہ عند نے وولی ہوئی کشتی تر ائی۔ماننے والول كامقصديمي ہوتا ہے کہاللہ کی قدرت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے اور کارساز حقیق اللہ نے اپنے محبوب بندے کو بیقوت عطافر مائی ۔اس کرامت کے منکرین بھی عقل کے مارے ، خلجان میں الچھے ، نور وامیان سے محروم ، کومکو کی كيفيت سے دوحيار بسرايا اضطراب والتهاب جي اور سيح دل سے بيرايمان نهيس رکھتے کہ خدا بھی معاذ اللہ ڈونی شتی ساحل آشنا کرسکتا ہے۔اگر سیجے دل سے اللہ کی قدرت پریفین رکھتے تو ڈولی شتی کے دوبارہ تیرنے کا انکار نہ کرتے۔ كرامات غوث:

بہر حال افکار جمل قسم کا بھی ہواور جس بنیاد پر بھی ہو،اس کا از الدمجوبان خدا کے کمالات وتصرفات سے بخو لی ہوسکتا ہے۔ چتا نچے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں لاعلان بیارلائے جائے قوباتھے پھیرتے ہی وہ تندرست ہو جاتے ۔ ایا بچ آتے تو ایک نظر میں سیجے وسالم ہوجات ۔ فلنی اپنی آتھوں سے دیکھتا تو دم بخو درہ جاتا اور سر شلیم خم کرنے کے سواکوئی چارہ ندد کھتا ۔ فتذ اعتز ال جس نے وام بنواص کو بری طرح جکڑر کھا تھا، آپ کے تصرفات کے سامنے دم ندار سکا باربار سوچنے سیکتنا مشکل کا م تھا۔ اگر دین و فد ہب کی پر کھکا معیار عقل ناتھ ہی کو باربار سوچنے بیکتنا مشکل کا م تھا۔ اگر دین و فد ہب کی پر کھکا معیار عقل ناتھ ہی کو

تو حیداور تحبوبان خدا کے کمالات بنالباجائے۔ای سےصفات خداوندی کامعاذ اللہ تعین کیا جائے ، یہی'' وحی البہام''

کی حقیقت مجھنے ادر بیان کرنے کی مجاز کر دی گئی ہو، ای کو آخرت کی لا بخل گھیاں سلجھانے کی شددے دی جائے۔ یہی دوزخ کی حسی یا معاذ الله معنوی آ گ کاراز

کھول رہی ہوتو وہ دین جے اللہ اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے بھیجار ہا ہے۔اس کا کیا حال ہوگا۔عقل ناقص تو پہلے ہی تھی ،اب اسے سرکش بھی بنادیا گیا تو

تیجہ بینکلا ،نماز روزے کے ظاہری وجود کے با وجود حلاوت ایمان سے دل خالی ہوتے گئے ۔ بیقاوہ وقت جب حس مجتبی رضی اللہ عنہ کا پوتا اور شہید کر بلار ضی اللہ عنہ

کا نواسہ اینے آباداجداد کی طرح دین بچانے کیلئے میدان میں نکل آیا اور پھر د نیانے اس کی مسجائفس کا انداز کھلی آنکھوں ہے دیکھا۔ بظاہر جس دین کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی اور جس طوفان کو بڑے بڑے علماوفضلاء ومتنکمین نہ روک سکے

تھے،اس نے روک کر دکھا دیا۔اس نے دنیا کی بی نہیں ، دین کی بھی فریاد سی ای لئے تواہے'غوث اعظم' کہتے ہیں۔اس نے دلوں سے چون و چرا کی ظلمات نکال کر دوبارہ انہیں ایمان کے نور ہے روش وتا بندہ کر دیا ، کیونکہ اسے تحض تجدید دین کے لئے نہیں بلکہ احیاء دین کیلئے تیار کیا گیا تھا، چنانچہ'' محی الدین'' کہلایا، ہاں ہاں

اس کا نام عبدالقاور جیلانی تھا گر بے عبدالقادر قدرت نما بھی تھا۔ اس نے چند برائیوں کی بیزی ہی پارنبیں لگائی ، دین کا بیڑا بھی کنارے لگادیا۔اسلئے حضور پرنور شافع یوم النثورسید عالم نومجسم علیہ کاس وارث کا ٹانی اس کے بعد کہاں آیا۔ کتنی کثیراس کی کرامات تھیں ، کتنے عجیباس کے تصرفات تھے ، کتنے گونا گوں اس کے کمالات تھے، آج بھی اس کی حکومت ای طرح ہے، آج بھی اس کا فیض

جاری وساری ہے، آج بھی اہل دل اس کے مدح خواں ہیں ، آج بھی بادشاہ اس

کے بھکاری ہیں ،آج بھی پیغوث الاغیاث ہے،قطب الاقطاب ہے،فردالافراد ے، سیدالا سیاد ہے، اور بقول شیخ محقق سلطان السلاطین ہے۔ آج بھی اس دین کو زندہ کرنے والے کا منصب قائم ،آج بھی مختاجوں کے لئے اس کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی بکیسانِ زمانداس سے فریاد کرتے ہیں۔ آج بھی رحمة للعلمین علیقہ کا نو رنظر سب کی جھولی بھرتا ہے۔چھوڑ و کم نظراعدائے دین کو ،اورسنومحی الدین خود كيا فرماتا بي .... بال بال بيرو بي محى الدين بي جوسرور و بن الله كا وارث كامل ہاں اصادق والامین کے جلوہ مائے سیرت سے مستنیر ہونے کی وجد سے بھی اس کی زبان پر بھی جھوٹ نہیں آ سکا اور یہی وہ محی الدین ہے جس کےصدق کی ہلکی می یلغار کے سامنے ساٹھ ڈاکوؤں کے نق و فجور نے ہتھیار ڈال دیئے تھے۔خدا گواہ ہےاس نے مجھی جھوٹ بیس بولاءاس نے مجھی امانت میں خیانت نہیں کی ،اس نے سمى كودهوكانبين دياءاس نيمجعى مصلحت دنيا يرمصلحت دين كوقربان نبيس كيا- بال

ہاں وہ اپ دور کا امام الصادقين ہے اپ دور کا وئي امام الصادقين فرما تا ہے: مَنِ اسْتَعَفَاتَ بِنَى فِنْى كُوّرُ اللّهِ كَشُفْتُ عُنْهُ وَ مَنْ فَادى بِاسْمِتِى فِنْى شِدَّةٍ فَرَّجْتُ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسُلَ اللّهِ فِنْ حَاجَةِ فَعَنْمِيْتُ حَاجَتُهُ ﴿ (بَدِ الرارد فِير)

کا جاق قضیت کا مجتمة (نهداسرار نیره) ترجمہ: جو کسی مصیبت میں جھے فریاد کرے میں اسے اس سے دور کردوں گا اور جو کس تنی میں میرانا م لیکر مجھے پکارے، اے کشائش دول گا اور جو کسی ضرورت میں اللہ کی بارگاہ میں میراوسلہ چیش کرے، اس کی ضرورت پوری کردی جائے گ۔ می الدین نے کچ فرمایا اور اہل دین نے کچ جانا ، چنانچی آج تک مصائب و یہ میں آپ کانام بکاراجاتا ہے۔ علین کالت میں آپ سے فریاد کی جاتی ہے۔ فيض حاري:

صدیاں گزر گئیں اور آب کے نام کی دہائی جاری ہے، مجددین وحدثین، صوفياء و عارفين ،مشائخ ومريدين ،كاملين ومتكلمين ،امراء وسلاطين ،سب اس

آ ستانے کے بھکاری،سبان کی نگاہ فیض کے پروردہ،سبان کی دنگیری کے

گواہ ،کون ہے جوان کے دام زلف کا اسر نہیں ،کون ہے جوان کے لطف عام کا فقیر نہیں ،اللہ کے عارفوں ہی نے نہیں ،ان عارفوں کے بادشا ہوں نے انہیں کس

طرح يكارا، ملاحظه فرمايئے سلطان الهندخواجيغريب نواز رضي الله تعالی عنه کي ركار: يا غوث معظم نوربدي ، مخار ني ،مخار خدا!!

سلطان دو عالم قطب عُلیٰ ،حیراں زجلالت ارض و سا

در بزم نی عالیشانی ستار عیوب مریدانی در ملک ولایت سلطانی ،اے منبع فضل و جودوسخا

چوں پائے نی شد ناخ سرت ،ناخ ہمہ عالم شد قدمت

اقطاب جهال در پیش درت افتاده چوپیش شاه گدا

معین که غلام نام توشد در بوزه گر اکرام تو شد شد خواجه ازال که غلام تو شد ،دارد طلب تتلیم و رضا

2.7

ا)...... یا غوث اعظم! آپ ہدایت کے نور ،الله اور نی کی بارگاہوں کے مقبول و پیندیدہ ، دو جہاں میں (ہمارے) باوشاہ ، بلند مرتبہ قطب ہیں ،اور زمین وآسان

آپ کی عظمت شان پہتران ہیں ۔ ۴)......افضل و خاک مع انبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کو بری عزت حاصل ہے ، آپ اپنے مریدوں کے عیب بہت زیادہ چھپانے والے

بری عزت عاصل ہے ،آپ اپ مریدوں کے عیب بہت زیادہ چھپانے والے ہیں، ملک ولایت کے بادشاہ ہیں۔
ہیں، ملک ولایت کے بادشاہ ہیں۔
س) ...... چونکہ نبی اکرم علیے کا پائے مبارک آپ کے سرکا تائ ہے۔ اس کئے آپ کا پائے مبارک تمام جہان کا تائ ہے۔ (یعنی جس کے سر پرآپ کا ٹورانی قدم آپ کا بارک تجہان کا تائ ہے۔ (یعنی جس کے سر پرآپ کا ٹورانی قدم آپ کے دووازے کے سانے یول کا فرون کے سانے یول کے فیصل کے مدید ہیں۔

آگیا ، وہ شاہجہان بن گیا ) دنیا جمر کے فطب آپ لے دروازے کے سامنے یوں
کھڑے ہیں چیسے باوشاہ کے سامنے فقیر۔
م) ......معین الدین آپ کے نام پاک کا غلام اور خادت کا بھکاری بن گیا۔
چونکہ یہ آپ کا غلام (اور بھکاری) ہے اس کے خواجہ بن گیا (لینی لوگ جو جھے خواجہ
معین الدین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شن آپ کا غلام ہوں)۔

چوندیدا پ 8 علام ( اور جداد ) ب ت ک دسید کا خاص و دسید کا مرت در سال معین الدین کتب بین اس کی مجمد بین کا خلام مول) معین الدین کتب بین اس کی مجدید به کسیس آپ کا غلام مول) بهر حال بین غلام آپ سے مقام شلیم ورضا ما مگل به (لینی وه مقام به جہاں بنده اپنے اللہ کی رضا کے سامنے سرایا شام ورضا موتا ہے اور لیکا رافعتا ہم صفی مولی از جداولی )
مولی از جمداولی )
مولی از جمداولی )

بہاں بیرہ اپ املداں رسات مات کر پات استدہ موٹی از ہمداوٹی ) ان کے فکر ونظر کوشرک سے نجات دلانے والے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے کاش لفکر طبیہ کا امیر خالص تو حید کو تجھے سکتا اور ان بزرگوں کا دریوزہ گر بن کرنشہ' كيااب مجمهآ كي برعظيم ميں نعرهُ غوثيه كب آيا ، ہاں ہاں خواجه معين الدين

تشریف لائے تو شرک زار ہند میں قر آ نی دستور لائے ،ایمان کا نور لائے ،تو حید کا ولولہ لائے ، اور نعر ہ غوثیہ لائے۔

نعرہ غوثیہ کے بارے میں طبیعت متلاتی ہوتو آؤ حدیث صحیح کا شریت

یلائیں۔ارٹادنبوی علیہالصلو ۃ والسلام ہے۔ إِذَانْفُلَتَتُ دَابَةُ اَحَدُ كُمْ فَلْيُنَادِ اَعِيْنُونِي يَا عِبَادُ اللَّهِ

(حسن حمين مترجم ص ١٤٥) ترجمہ: جبتم میں سے کی کا جانور بھاگ جائے تو وہ

بکارے،اےاللہ کے بندومیری اعداد کرو۔

شارح مسلم امام نووی علیہ الرحمہ نے اسے مجرب بتایا تو جب یاعبا داللہ شرک نہیں تو یاغو ٹ اعظم شرک کیوں؟ اورا گرمزید آسلی چاہئے اورا کرمزید اطمینان مقصود ہےتو درج ذیل آیت برغور فرمالیجئے۔

> رِاتَسَمَا وَلِيشَكُمُ اللُّهُ وَ رُمْسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُوا ٱلَّذِيْنَ مُقِيْمُونَ الصَّالُوةَ وَيُؤْ تُونَ الزَّكُوةَ وُهُمْ رَاكِعُونَ٥

ترجمه: تمها رے دوست نہیں محر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کے نماز قائم کرتے ہیں اورز کو 5 دیتے ہیں اور اللہ

كحضور جھكے ہوئے ہيں۔ (كنزالايان)

مختصریہ کہ اللہ والول کوہم پکارتے ہیں تو محض وسیلہ بھے کرنہ کہ کار ساز حقیق جان کر اور یہ پکارنا بھی ہمیں کتاب وسنت کے تکم ہے ہی ہے یو ہی انہیں مددگار مانے ہیں تو اس لئے کہ وہ مددگا رحقیق کے نائب اور مظہر ہیں اور بیر عقیدہ بھی ہمیں کتاب وسنت ہی ہے ملا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کومومنوں کا مددگا رفر مائے اور کوئی اے شرک بتائے تو بیاللہ ہے لڑائی ہے، رسول اللہ علیات اللہ کے بندوں کو یکارنے کا تھم دیں اور کوئی سرتائی کرے، تو بیا بیان نہیں گفرہے۔

پ مسلم است اب آخرین بطورترک حضور سیدنا خوث اعظم رضی الله عند کے دووا تعات ککھے جاتے ہیں ۔ جن سے کچھاندازہ ہوجائے گا کہ آپ کے تصرفات و کرامات نے الحاد دکفر کے مقابلے میں اسلام وایمان کوکس طرح فائدہ پہنچایا۔

سے اور ورک میں اور کرانے کا بیان کا میں کہ کا رک کا سیابید السندان اور عبدانی کا کہ من حفام رضی اللہ عندایک محلے سے گزرر ہے تھے کہ ایک مسلمان اور عبدانی آپس میں جھگز رہے تھے کہ ایک مسلمان نے عرض کیا حضور رہے تھے۔ آپ نے جھگڑ ہے کی وجہ پوچھی تو مسلمان نے عرض کیا حضور والا! یہ عبدان کہتا ہے کہ ہما رہے نبی حضرت عمد ترجیح مصطف سے نبی کے افضل ہیں اور میں کہتا ہوں بلکہ ہما رہ نبی یاک حظرت محمد مصطف سے فضل ہیں اور میں کہتا ہوں بلکہ ہما رہ نبی یاک حظرت محمد مصطف سے فضل ہیں اور میں کہتا ہوں بلکہ ہما رہ نبی یاک حظرت میں سے افضل ہیں۔

یین کر حضرت خوث اعظم رضی الله عند نے عیسائی سے فرمایا کہ تہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ عیسائی نے جواب ویا کہ جمارے نی علیہ السلام مردوں کو زندہ کردیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا

إنشِي كُسْتُ بِنَبِيٍّ كُلُ مِنْ أَنْهُاعٍ مُحَمَّدِ مَثْنِيُّ إِنْ

تو حیدادر مجروبان خدا کے کمالات

ٱخْيَيْتُ مُنِيَّا ٱلْوَرِّمِنْ بِنَيِّنَا مُحَمَّدٍ

ترجمه: (من نی نیس مول بلکسرود کا نات هنرت محد الله کا تاجه اور ندام مول بلکسرود کا نات هنرت محدود کونده کردول تو کیا

کا تان اور علام ہوں۔ ۱۱ مرد سے در مدہ مردن ر تم عارب نی پاک معطفیٰ علیہ پرایمان لے آؤ گئے۔

توعیسائی نے جواب دیا جی ہاں ،آپ نے فرمایاتم بچھے بہت ہی پرائی قبر دکھاؤ تا کہتم کو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم کی فضلیت کا لیقین ہو جائے۔

سوآپ کوایک کہنے تیر دکھائی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ'' حطرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے وقت کیا کلام فرماتے تھے۔اس نے عرض کیا آئم اِڈنِ اللہ (اٹھواللہ کے

> عم سے) آپ نے ارشاوفر مایا اِنَّ صَاحِبُ الْفَنْدِ كَانَ مُغَیْتاً رِفِی اللَّالْیا اِنْ اَرُدْتَ

اِن صَاحِبُ العَبِو العَامِ اللهِ المِعْدِينِ العَمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ أُخِيبَهُ مُعُفِينًا قَانًا مُمْجِيْتِ لَكَ

یماحب قبردنیا میں کو یا تھا، اگر تو چاہے تو بیقبرے کا تابی اشھے عیمانی نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں، فَتُو جُنُدُولِی الْفَتِرِ کُولُلُ فَکْمُ بِالْمُولِيْ

فتو جھرائی انفہرو ماں معہربر مرسی (پس آپ قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میرے تھم سے اٹھ) فَا نَسُقَ الْقَبْرُ وَ فَامُ الْکَمِیْتُ حَبَّاً مُمُنِیّاً (پس قبرش ہوئی اور مردہ زندہ ہو کرگا تا ہوا ہر نکل آ ہا)

جب میسائی نے آپ کی بیرامت اور حارے نی اکرم عظیم کی

176 توحيدا درمحبوبان خداكے كمالات فَسْلِت دِيمَى أَسْلُمَ عَلَى كِدِ الْغَوْثِ ٱلْاَغْظِم رضى الله عنه (توحفرت غوث اعظم رضى الدعنه كدست مبارك بمشرف باسلام موا-(سرتغوث الثقلين بحواله تفريح الخاطر) نوے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام قَمْ باُذِنِ اللّٰه فرمائے تصاتا کہ بعد میں انہیں خدا

مانے والے عیسائیوں کا رو ہو، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جس کا ذاتی کمال ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیکمال خدا کے فضل سے تھا ذاتی نہیں ۔حضرت غوث

اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمانا اٹھ میرے تھم ہے،اس ہے معاذ اللہ آپ کی مراد بنہیں تھی کی پیمیرا ذاتی کمال ہے، بلکہ مراد پیٹھی کہ میں نبی آخرالزمان علیظیہ کا نائب و وارث ہوں اوراس اعتبارے میرااذن حضور علیہ کا ذن ہے اور حضور اللہ کے

آخری نبی اوررسول وخلیئه ٔ اعظم میں اس لئے آپ کااؤن اللہ کااؤن ہے۔لہذا الله ك كما لات قدرت كاظهوراس ك حبيب كريم علي اوران ك اوليائ امت کے ذریعے سے ہوگا، میگو میااسلام کی طرف دعوت تھی یعنی اللہ تک پہنینے کا

ذربعص ف وین اسلام ہے جس کے سے مبلغ اولیائے کرام اللہ کی طرف سے صاحب اذن ہیں، نیز پھراس حدیث کو پڑھے کہ میں اس کی زبان ہوجا تا ہوں جس ہےوہ بندۂ مقرب بول ہے، (زبان بندے کی کلام رب کا) ایک عیسانی کو بیہ كتة ذبن نشين كرانے كيليج كداب عيسائيت قرب فداوندى كا ذريعة نبيل بكساسلام ہے، بیا نداز نہایت منا سب بلکہ ضروری تھا۔ علاوہ ازیں اولیاء کرام کی بارگاہ ضوا وندی میں وجا ہت بھی اس سے ظا ہر ہوتی ہے۔ کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ا راقة بإذن الله فرمات توآب كرام بعد من آن والے تليث ك قائل عيها كي تتھ اور حضورغوث أعظم نے قم باذنی فرمایا تو آپ کے سامنے بعد میں آنے

٢..... ﷺ الثيوخ شهاب الدين عمر سهرور دي نورالله مرقده وفرماتے جيں كه يس اينے

عالم شاب مل علم كلام ميں بہت مشغول رہتا تھاادراس فن كى بہت ى كما بين بھى

میں نے از برکر لیتھیں،میر عے مزر گوار حضرت ابوالنجیب عبدالقا درسہرور دی رحمۃ

الله عليه علم كلام ميں كثرت سے مشغول ہونے سے منع فرماتے تھے۔ آخرا يك روزوہ مجھے حضرت محبوب سِحانی ،غوث صمرانی شاہ جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں

لے گئے اور حاضر ہوکرعرض کیا'' بندہ نواز بیمیرا بھتیجا ہے اور ہمیشۂ مکام میں ہی

مشغول رہتا ہے، میں نے کتابوں کے پڑھنے سے کئی مرتبہ منع کیا ہے۔ان کے عرض کرنے پر حضرت نے مجھ سے فرمایا''اس فن کی تم نے کوئی کتاب پڑھی ہے

میں نے کتابوں کے نام بتائے تو آپ نے اپنادست مبارک میرے سینے پررکھا جس سے مجھےان کتابوں میں سے کسی کتاب کا ایک لفظ بھی یا د خدر ہااور میرے دل

ے اس علم کے تمام صنمون نسیامنسیا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ای وقت میرے سینے مين علم **لد في مجرديا\_** (سيرت فوث التقلين بحواله بجة الاسرار)

٣ ..... يتنتخ ابوالمظفر منصور بن المبارك عليه الرحمه كا بيان ہے كه اوائل شباب ميں جھے علم فلسفہ میں بہت دلچی تھی اوراس علم کی کتابیں پڑھ پڑھ کرمیرے خیالات بھی فلسفيانه و محت تعين الك دن من فلسفه كي كتاب التحد من لئے سيد ناغوث اعظم كى

فدمت میں عاضر ہوا۔آب نے مجصد کھتے ہی فرمایا: ''منصوریه کتاب تیرابراسائقی ہےاہے چھوڑ دے''

مجھےاس کتاب اور اس کے مندرجات سے بڑی ولچی تھی، میں نے حضرت کے ارشاد کی تعمیل میں تأمل کیا، آپ نے فرمایا: "اسے کھولو" میں نے کتاب کھولی تو دیکھاتمام حروف غائب ہیں اوروہ کتاب محض مغیداورات کامجموعہ ہے۔آپ نے کتاب میرے ہاتھ سے لے لی

اوراس کی ورق گردانی کرتے ہوئے فر ماما:

" برقو فضائل قرآني كى كتاب بادرابن الغريس كي تصنيف ب

میں نے اب جواس کتاب کودیکھا تونی الواقع ووفضائل قرآن کی کتاب

تقى اورنهايت خوشخطكمي موئي تقى مين حيران ره گيا۔ آپ نے فرمايا'' توب كرد، جو بات دل میں نہ ہو دوز بان ہے جمعی نہ کہؤ' میں نے عرض کیا'' میں سیے دل سے تو بہ کرتا ہوں'' اس کے بعد میں

وہاں سے اٹھاتو فلسفہ کے تمام علوم میر ہے دل ہے محوہ و چکے تھے۔

\$ ....\$ ....\$







کرامات پرغور کیجئے۔ سی مد سمبل براتعلقہ کی بیان نام میں کوروار دن مگر نیسی سی

ا.....ان میں ہے پہلی کا تعلق ایک پرانے مردے کو دوبارہ زندہ کرنے ہے ہے،

اللدنے بیر بجرہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو حید کو ملل ترین طریقے ہے بیش کرنے کیلئے حضرت علینی علیہ السلام کو عطا فر مایا۔ یقیناً بیاس بات کا زندہ جُوت تھا کہ خدائے بزرگ و برتر، قاور مطلق ہے اور سب کچھ کرسکتا ہے تی کہ مردے بھی زعرہ

کرسکتا ہے۔ پھرایک ہے مردے کو زعرہ کرنا ، ایک اس طرح زعرہ کرنا کہ گاتا ہواا تھے بمکن ہے عقل تیرہ ، یہال تک مان جاتی کہ واقعی اللہ مردے زعرہ کرسکتا سے سال میں میں سے سکتال کی جیڑے ۔۔ نین کر سریر یہ شکل سے

ہے گریہ بات کہ مردے کو گویے کی حیثیت سے زندہ کرے، بہت مشکل ہے۔ چنا نچے بحث وجدال کر نیوالے عیسائی نے اسے تعلیم کیا کہ بیں مردہ زندہ کر نااور بھی سے بیال میں میں میں قتیب درے میں اگر دھوں سے عیسا بھا السلام کو تضویر مجتمی اعل

ر بڑا کمال ہے۔اس موقع پر جب کہ عیسا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور مجتبیٰ علیہ التحق ا

ھیٹی علیہ السلام کے کمالات ہے بھی بڑا کمال طاہر کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بظاہر بیرحضز ہے خوٹ اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی گر بد باطن بیرحضور مرور کا ئنات علیہ اُفضل واکمل التسلیمات کا معجز و بھی تھا۔ کیونکہ مسلم ہے۔ گزاھات اُلا ڈیلیا کے محملے جنوراتُ الْاُلْ ڈیلیا کے محملے جنوراتُ الْاُلْدِیا اُ

ترجمہ: اولیا می کرامات بھی انبیا علیم السلام کے معجزات ہوتی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور واصد دیکیا ہونے کا ثبوت بھی۔ چنا نچوا س

یر املاق ان مسلمان ہوگیا۔ تاریخ میں تعنی ایسے ہزاروں الکھول افراد کااثر بھی ہوااور عیسائی مسلمان ہوگیا۔ تاریخ میں تعنی ایسے ہزاروں الکھول افراد

توحيداور محبوبان خداكے كمالات ہیں جو کرامات دیکھ کرمسلمان ہوئے ہیں۔ ہونا توبیر جا ہے کہ توحید کاعلمبر داربیہ

معجزات وکرامات بیان کرے اوراپنے اللہ جل جلالہ کی وحدت کے جیتے جا گتے ثبوت پیش کرے ذہنوں کے شکوک وشبہات دورکرے نہ بیر کہ مشرک گری اور تکفیر

کی تکوارے ہر بندۂ خدا پر تملیہ ور ہوتا کھرے اور اناب شناب جومنہ میں آئے بکل

رے۔اگر جمیں اللہ ہی کیلیے کی ہے محبت ہوتو وہ لوگ جنموں نے ہر دور میں اللہ ك دشمنول كامقابله كرك توحيد كاعلم بلندكيا اور بهم جيسے لوگول كوكلمة توحيد سحهايا، هاری محبت کے زیادہ مستحق ہیں۔ بلکہ یہ بھیل ایمان کی شرط ہے۔ حدیث یا ک

ٱفْضَلُ الْا عَمَالِ ٱلْحُبِّ فِي اللَّهِ وَالْبُغُضُ رِفِي اللَّهِ (ابوداؤد، كتاب السنة باب مجانبة اهل الاهواء وضمحم جلد ۲ م ۲۷)

ترجمہ: اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ ہی کے لئے

محبت کرنا اوراللہ ہی کے لئے بغض رکھنا ہے۔ الله كيلي محبت كى جائے تو يحيل ايمان كاسب بے مريكن سے ہوگى،

یقینان سے جنھوں نے اللہ کی محبت میں اپناسب پکھ قربان کر دیا اور اس کے عشق میں ڈوب کراس کے ہر دشمن ہے مقابلہ کیا بلکہ اس کواپنے خداداد کمالات ہے

تو ڑپھوڑ کے رکھ دیا کے کمیہ حق بلند کیااور تو حید کودل ود ہاغ میں اتار دیا حضور غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کی میرکرامات پڑھ کران کا احسان مند ہوتا جا ہیے ۔ انہیں می الدین (دین کو زندہ کرنے والا ) سمجھناچاہیے۔ان کی عظمتوں کا ج چا کرنا

چاہیے ( کیونکہ بیددراصل تو حید ،ایمان ،اسلام اور فیض روحانی کا جرچاہے ) نہ کہ ان کے کمالات کا اٹکار کریں۔ان کے کمالات کا اٹکار تو اسلام کے دشمن کریں ، توحيداورمحبوبان خداكي كمالأت

توحید کے باغی کریں، تشکیک والحاد کے مریض کریں، شرک کے رسیا کریں۔ مسلما ن اوراسلام کے خیرخواہ کیوں کریں۔ یقین جانبیں اگران ہاتوں کو بیجھنے کے

بعد ،اور بیشک بیہ با تمیں بدیمی و بنیادی ہیں ان میں کوئی آج چ تئے نہیں ، کوئی شخص اللہ والول کےخلاف بکتا ہے تو اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔اللہ والانہیں۔

۲).....ای طرح آپ کی دوسری کرامت برغور فرما ئیں۔اس کالب لباب سہ

ے كەحفرت شہاب الدين سېروردى (جوشىخ سعدى كے شئ اورسلسله سېرورديد كے بانی ہوئے ہیں ) جوانی میں فلے وکلام میں مشغول ہو گئے۔ایسے لوگ دور حاضر میں بھی ہوتے ہیں۔انسان بعض وفعہ انکی ظاہری صورت حال پر پریشان ہو جاتا ہے اور اس وسوے کا شکار ہوجاتا ہے کہ کیا خداجھی اس کو ہدایت کی تو فیق دے سکتا

ہے پانہیں .....اور جب تک وہ ہدایت برندآئے قدرت خداوندی کے بارے میں گومگو میں گرفتار رہتا ہے۔ کتنے علماء ہیں دور حاضر میں جنہوں نے فلسفہ زوہ

نو جوا نوں کوان کے مخصوں ہے ٹکالا ہے۔جنہوں نے کسی کے دل د د ماغ کوا نوار تو حید ہے روثن کر کے فلے و تشکیک سے نجات بخشی ہے محض مناظرہ ومجادلہ تو كوئى حقيقت بى نبيس ركھتا اور اس تتم كے لوگ اس سے كوئى فائدہ نبيس لے سكتے -ہر بات پر کیوں ، کیسے ،کیا وغیرہ ان کی طبیعت پر چھایا ہوتا ہے۔ پھرا کثر و بیشتر وہ بدایت برآنے کی آرزو بی نہیں کرتے لیحیٰ وہ بیاریُ دل میں مِتلا ہوتے ہیں اور اسے بیاری سمجھتے بی نہیں ہیں۔ کتنی پیچیدہ اور مالوں کن بے بیصورت حال -حضرت يشخ شباب المدين سبروردي رضي الله تعالى عنه كالجمي يهي حال تقابه چنانچه وه خود مرایت طلی کے لیے نہیں آئے تھے ان کے چا ابوالجیب عبدالقادرسمروردی

قدس سرة انہیں حضورغوث اعظم کی خدمت میں لائے تھے۔مریض دارالشفاء میں

پنج گیا۔ کوئی بحث نہیں چھڑی۔ کی بات سے استدلال نہیں کیا۔حضور غوث اعظم رمنی الله تعالی عندنے شخ شہاب الدین سپرور دی قدس سرہ سے فریایا:

ال فن كى تم نے كون كون كا كتاب برا مى بــــ

کتابوں کے نام بتائے گئے تو آپ نے اپناوست مبارک ان کے سینے پر رکھا جس ے ان کتابوں کا ایک لفظ تک یاد نہیں رہا۔ بلکہ فلنفے کا تمام علم بینے ہے نکل گیا اور

علم لدنی حاصل ہو گیا۔ فرمایئے فلنفے کااس طرح دل و د ماغ ہے نکل جانا اورعلم لدنی ہے سینه بھر جانا ، کیا

الله کی قدرت کاملہ کی ایک لا جواب دلیل نہیں ۔میری با توں کو پھرغور ہے پڑھئے

اورقر آن عکیم کی اس آیت پرغور کیجئے:

رانٌ رُحْمُتُ اللَّهِ قِرِيْتِ مِنْ الْمُحْسِنِيْنُ ٥ (الراف:٥١) ر جمہ: بیشک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔

الله كى رحمت ان خلص بندگان خدا كے كس قدر قريب ہے۔ كيا اس واقعے

ے اس بات کا پچھے نہ پچھا ندازہ ہو جاتا ہے یانہیں۔اور کیا بیواقعہ اس آیت کی تفیر کامنہ بولتا ثبوت نہیں ہے۔

اس بات پر بھی غور کیجئے ، کیاا حادیث میں اس فتم کے واقعات نہیں ملتے

كه حضور يرنور علي في كى كے سينے پر ہاته در كھا تواس ميں ايمان بحرديا وركى كا تذ زب دوركردياكي ميس محبت كانور بجرديا- ريد جو حضور برنور عيالله كاس فتم

كم مجزات بيل ان ميل حضور عليه كاوارث كون بي كيا آپ نے بدهديث یاکنہیں پڑھی۔

رِانٌّ الْعُلْمَاءُ وُرُثُهُ الْاَبْيَاء

( بخارى كتاب إعلم باب العلم قبل القول والعمل جلد: المسلام الداء واللفظ له الإداؤ و كتاب العلم باب في فضل العلم مبلد: المسلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم والعالم جلدا. ص ١٥/٤ المان ما حركت العلم باب في فضل العلم العوادة جلد العلم ٢٠٠٥ وادى، باب في فضل العلم والعالم جلدا. ص ١٨/ قر ١٣ مرتز ذى الإراب العلم باب في فضل الفقة على العوادة جلد الاسلام ١٩٠٠)

ترجمه: علاءانبیاء کے دارث ہیں۔

بيكون سےعلاء ہيں يقينا جوسيرت وصورت ميں محبوب خداعليه التحية والثنا کی نمائندگی کرتے ہیں ۔ چنانچے حضورغوث الورئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے وہ لوگ جواس قتم کے معجزات کے بارے میں خصوصاً اور عام اسلامی نظام اور عقا کدو عمادات کے بارے میں شکوک وشبهات میں پھنس کے رہ گئے تھے، انہیں آب ہی ك تصرفات سے ايمان براطمينان حاصل موا۔ پھرسوجے اور فرمائے كيا بيغوث اعظم رضى الله عند كاكم احبان ب\_اى ليحضوروا تأتينج بخش رضى الله عندني ايى كتاب متطاب كشف الحجوب مين ثابت كياب كدكرامت بربان نبوت ب-اس کلتے کو بھی سامنے رکھئے کہ جب ہمارے پیارے پیغیر حضور احمر تجتمٰ عظیما آخری نبی میں اورآپ کے بعد کسی اور کا نبی بن کرآ نا محال ہے تو دلوں کے اطمیمان کے لیے انبیاء کی جگہ انکے وارثوں کو لیعنی علائے حق کو لیٹی جا ہے تھی یائیس۔ اور بیہ وارث ان کے کمالات روحانی کی نمائندگی نه کر سکیں تو وارث کس معط میں ہوں گے مختصرید کہ خوث اعظم اور دوسرے اولیائے کرام کی کرامات اسلام کی حقانیت کا دوٹوک انداز میں اظہار کرنے کے لیئے ضروری ہیں ۔ ہر دور میں ان كرامات نے بڑے بڑے بڑے ترائے ہیں۔ پھراں کرامت کے سلیلے میں اس حدیث کو بھی چیش نظرر تھیں جس کے بعض

اجزاءبار باراس مضمون میں حسب موقع آرہے ہیں۔اس کا ایک جزویہے۔

## وَيُدُهُ الَّذِي يَنْطِشُ بِهَا

یعنی الله فرماتا ہے اور میں اس (بندہ محبوب ومقرب ) کا ہاتھ بن جاتا

س القدم ہاتا ہے اور س میں اربرہ جول جس سے وہ پکڑتاہے ' (بناری ٹریف)

ہوں سے موہوں ہو ہوت ہوت ہالا ہے، بیاس بندہ محبوب کا مقام ہے جو کشرت

نوافل ہے قرب خداد ندی کی اس بلندی تک پہنچا ہے۔ ۳).....اب آئے نوٹ اعظم رضی اللہ عند کی تیسری کرامت کی طرف جواد پر ہمان ہوئی ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ منصور بن میارک علیہ الرحمة کے بقول وہ

بیان ہوئی ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شخخ منصور بن مبارک علیہ الرحمۃ کے بقول وہ فلفے کی ایک کتاب لے کرحضور خوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا 'میر کتاب تیرا برا ساتھی ہے، اسے چھوڑ دؤ۔انہوں نے تال کیا ہم نام کی ایک کی بارڈ کی صفحہ رکہ بارڈ کے بارڈ کی صفحہ رکہ بارڈ کی منصور کر کہ بارڈ کا بارڈ کی صفحہ رکہ بارڈ کی صفحہ رکہ بارڈ کی ساتھی ہے۔

تو آپ نے فرمایا' یہ کتاب تیرا براساتھی ہے،اسے چھوڑ دؤ۔انہوں نے تال کیا آپ نے اسے کھولئے کا تھم دیا۔ منعور نے کتاب کھولی تو کسی صفح پر کوئی ترف نہیں رہ گیا تھا، چھر کتاب آپ نے اپنے دست مبارک میں لی اور اس کی ورق گردانی کرتے ہوئے فرمایا' بیفضائل قرآن کی کتاب ہے اور این الفریس کی تھنیف ہے۔انہوں نے توجہ کی اور ان کے دل سے سارا فلے فکل گیا، کو یا ہا تھ بھی

سینے پرٹبیں مارا۔اور تحض توجہ اورارا دے ہے دل کو پاک وصاف کر دیا ،جس طرح محبوبان خدا کا ہاتھ دست قدرت کا مظہر ہوتا ہے، یونمی ان اہل رضا کا ارادہ'' اراد ہُ الہیکا''نمائندہ بن جاتا ہے۔

۔ ۔ فرما ہے ! ایک کم نظر آ دمی دور حاضر کے پرلیں وغیرہ کو دکھ کر یور پین تہذیب اور سائنسی تر تی کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور اپنے بزرگوں کے روحانی کمالات وتصرفات کوان کے مقابلے میں کم تر سجھنے گئے تو ور اصل دہ قر آنی فیوضات و ہر کات کو (معاذ اللہ ) کم تر خیال کرنے لگے گا۔ اس تشم

توحيدا درمحبوبان خداكے كمالات کے واقعات ایسے تمام شکوک وثبهات کا ازالہ کرتے ،ادرایے بزرگوں کےروحانی

كمالات اورقر آنی فيوضات كی عظمت و وسعت كانقش ذبنوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ سائنس اورشیکنالوجی کے موجودہ دور میں جوجیرت انگیز ایجادات سے مالا مال ب

اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ نے تو اس کی ترقی کوجار جا ندلگادیے ہیں، کیا اس تسم کا

واقعہ سنا ہے ، ایک لمحہ میں بغیر کسی طاہری سبب کے ساری کتاب کے حروف ملیا میٹ ہو جا کمیں اور دوسرے کمجے میں انہیں کا غذات پرنہایت خوثی خطی کے ساتھ دوسری مطلوبہ کتاب جیب جائے۔خدانخواستہ حضورغوث یا ک اور دوسرے

اولیاء کی کرامات کی بارش ند ہوتی تو دور حاضر کے بہت سے لوگ میے کہ کر بے دین ہوجاتے کہ نبی سے سائنسدان زیادہ طاقت ورہوتا ہےاورعلم قرآن سے علم سائنس زیادو طاقت کا پیش خیمه بن سکتا ہے۔ جب ہم ریہ کہتے ہیں ، الله کی سب کامحتاج

نہیں بلکہ سارے اسباب کامسبب وخالق ہے تو اس مکتۂ تو حید کی وضاحت ایسے ہی واقعات ہے ہوتی ہے،سائنسدان علم و تحقیق کے رائے پر کئی فتو حات حاصل کر سکتا ہے گر وہ قدرت الہیہ کے کمال 'کن' کا مظہرتہیں بن سکتا۔ ایسا مظہر تو اس کا بندہ میجوب ومقرب ہی بن سکتا ہے، جس کے اعضاء وجوارح میں اللہ کے نویر

حلال کی تجلیات ہوں، چنانچے حضورغوث پاک رضی اللّٰدعنہ کی میرتیسر کی کرامت اس حقیقت کا ایک بین ثبوت ہے۔ سوچتے جائے تو حیو کے نام پر تو حید کے علمبر دار یعنی اولیاء کرام کے

محرین تو حیدے کتنے دور میں اور فلسفیانہ ظلمات کی چگڑ تھ یوں پر کس طرح ٹا کم ٹوئیاں ماررہے ہیں۔ کرامات غوثیه کی بنیاد: غو ث اعظم قدس سرۂ کے ان کما لات کی بنیاد کیا ہے، یعنی آپ کو پی

تقرفات كس وجه عصاصل موئي بي، سنئي اآپ فرماتي بين،

وأظ كم فينسى عملى سرر فليسم مجھے ہے سرقر آن ہے نوا زا، تاج پہنا یا وُ فَسَلَّا دُنِينَ وَأَعْطَارِنِي سُعُوالِي

جو پکھ ما نگا مجھے دیتار ہاہے خالق اکبر وُوَلَّارِنِي عَلَى الْكُفُطَ إِن جَمْعًا مجھے حق نے تمام اقطاب كا حاكم بنايا ب

فُحُكُمِ عَ لَافِذُ فِي كُلِّ حَالٍ میرا ہر حال میں ہر حکم نا فذہے زمانے پر فُكُوْ الْمُغَيْثُ سِرْتَى فِي بِحُما رِ

جودریاؤں میں اپناراز ڈالوں ، آب ہوغائب كُسَسُسا كُ الْسَكُمِلُ عُنُوداً فِي الرَّوُالِ خدا کی شان سے ہر بحر ہونا پید بیدا بر

وُكُـهُ ٱلْمُنْسِثُ رِسَيِّرَى فِي حِبُسَالٍ اگر ڈالوں ٹی اپناراز پھر کے پہاڑوں میں كُدُكُنتُ وَاتْحَسُفَتُ بَيْنَ الرِّمُالِ توریک دشت کے ذرول میں مم ہوجا کمی پس پس کر وُكُوْ الْنَفْصِبُ يَسِرِّى فَوْقَ نُسَارِ اگر ڈالوں میں اپناراز آتش پر تو ٹھنڈی ہو

كُخِيمُ دُثُ وَانْتُطُفُتُ مِنْ سِرٌ حَالِي کچھاس انداز ہے روثن نہ ہو پھر فرش کیتی پر وُلُو الْسَفَيْتُ سِيرٌ فِي فَوْ فَ مُسِتِ اگر میں ڈالوں اپنارازلوگوجسم بے جاں ہر لُـقُـامُ بِـقُـدُرُةِ الْـمُولِي تُعَالِيْ خدائے یاک کی قدرت سے اٹھے زندگی پاکر

ديكهاغوث اعظم رضى الله عنه كي خدا داد قو توں كا عالم ، مگران كا سب و ہى ب جويهال شعرنمبرايس بيعنى الله في آپ كومرقد يم برمطل فرمايا ب-سرقد يم ے مراد کیا ہے۔ شارعین کے نزد کی علم قرآن ہے ( کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قدیم ہے) اب حضورغوث پاک کی طاقتوں اور قوتوں کاراز واشگاف ہونے

کے بعد کوئی فخص افکار کاراستہ ہی اختیار کرتا ہے تو اسے اختیار ہے، مگریہ یا در کھے كداب وه حضورغوث ياك رضى الله عنه كے تضرفات وكرامات كا ا نكارنہيں كررہا، بلکہ قرآن پاک کے فیوش و برکات کا انکار کرر ہاہے اور یوں اللہ کے جلال سے تکر

حضورغوث اعظم رضى الله عنه نے جب اپنی ان بے مثال طا قتوں کا رازیہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن تکیم کاعلم بخشا ہو جس کے پاس قرآن یا ک کا جتناعلم ہوگا وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا۔اللہ والوں نے بڑے بڑے معرے سر کے اور بڑے بڑے وشمنان اسلام کوزیر کیا تو ای قرآنی طاقت کے بل بوتے ہر۔ اب قرآن تحكيم كوالله كى كتاب مانے والے اور اس سے محبت كرنے والے كيلئے توبيد

امرنہایت خوش کن ہے کہاس ہےاکی طاقتوں کا اظہار ہور ہاہے، جس کے آگے

قر آن تکیم کی ان بےانتہا طاقتوں کا رازخودقر آن پاک نے کھولا ہے۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کی طاقت کا نقشہ کھینچا ہے،قر آن یاک نے صاف بیان فرمایا:۔

 قَــالَ النَّــنِـى عِنْدَهُ عِلْمٌ رَّمَنَ الْكِتْبِ اَنَا اِتِيْكُ بِهِ قَبْلُ اَنْ يَتِوَتُدُّرالَيْكُ طَوْفُكُ (الرّبِيم)

ترجمہ: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ میں اسے حضور میں ا اخار میں ہو سے ساتھ تھائد ہے مها

عاضر کروں گا،آپ کے آکھ جھکنے سے پہلے۔ کتنی واضح بات ہے کہ تورات یا زبور کے علم میں بیرطاقت ہے کہ تخت

ی وار) بات ہے درورات یار بورے میں بیرها ت ہے درست بلقیس جونہایت بھاری تھا، دوسرے ملک سے دوردراز فاصلے سے پھر مقفل کمر سے المقتبی جونہایت ہونی چاہئے، سے آکھ جھیکنے سے پہلے منگوا سکے تو قرآن پاک کے علم میں کتنی طاقت ہونی چاہئے،

ے کو جو جے ہے ہے سوا ہے و ان پا سے اس ن ماس اور بوب ۔ اور جن لوگوں کے پاس بیر آنی طاقت ہے، وہ دوسروں کیلئے محتر م و مکرم ہونے چاہئیں اور انہیں ملت اسلامیہ کامحن سجھنا چاہئے یاان پر کفر وشرک کے فتووں کی اور چھاڈ کردنی چاہئے۔ حضرت ملیمان علیہ السلام نے جو تحت سامنے دیکھا تواں صاحب علم (جے مضرین نے حضرت آصف بن برخیا قرارویا ہے) کو کافر ومشرک

كها تغايا البين رب كاشكرادا كيا تغار و يكيفة قرآن پاك، اى آيت كا اگاره...... فَلُمَّا رُاهُ مُسْتَقِرٌ اعِنْدُهُ فَالُ لَمَلَا مِنْ فَصُلِ رُبِيّ رِلْيَنْكُو رِنْنَى ءَ اَشْكُرُاهُ اكْفُرُ ء وَمُنْ شُكَرُ فَا لَنْهَا يَشْكُرُ

کتنی واضح بات ہے،کیسی روٹن سنت ہے،کسی ولی کی کرامت دیکھتے ہوتو حضرت سلیمان علیه السلام کی سنت رحیلتے ہوئے اسے اللہ کا فضل سمجھوا ور پھراس کے حوالے ہے اللہ کاشکر ادا کرو۔ اگر تخت کا لایا جانا تورات یا زبور کی بلکہ جن پنجبروں پرنازل ہوئی تھیں ،ان کی بھی صداقت و حقانیت کی دلیل تھااور بید حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مقام شکرتھا تو حضور پرنور ﷺ کا دوامتی جوعلم قرآن ے مالا مال موکر قرآنی طاقت کا کوئی کرشمہ دکھائے تو یقینا حضور پرنور علیہ مجمی الله كاشكراداكرتے بين كر آن كى اور صاحب قرآن ﷺ كى جائى كى دليل ہے۔ پھر آپ کی سنت پر چلتے ہوئے حضور کے سچے امتی کو بھی اللہ کاشکر ہی ادا کرنا عابية اورفرحت ومرت كالملباركرناجابية مكرحا فظسعيدجوحيات النبي عطي كا مكر بے، قرأ أنى فيوض و بركات سے خودمحروم ب، اور عقل ناقص مل اليا محصور ب ك علم ووانش ك اجالول ب دور ب، يجاره كياسمج كدتو حيد كيا ب، توحيد ك تفاضے کیا ہیں، تو حیداور قرآن کی قوت کیا ہے کیونکہ اس کا ذہن تاریک ہے،اس کی زبان بھی دراز ہےاورری بھی دراز ہے۔

و اوپر بیہ بات بیان ہو چک ہے کہ جتناعلم قرآن ہوگا ،ا تناہی صا حب علم طاقتور ہوگا ۔ سب بزرگوں کاعلم برابرنہیں ،لبذا طاقتیں بھی برابرنہیں ، تا ہم بیہ

طاقتور ہوگا۔سب بزرگول کاعلم برابرنہیں ،لہذا طاقتیں بھی برابرنہیں، تا ہم بیہ حقیقت ہے کہ باطل ان میں سے کسی کے سامنے آیا تو لرزہ براندام ہوگیا۔باطل کی تقیقت ہے کہ باطل ان میں سے کسی کے سامنے آیا تو اس حقیقت موس حضرت موسی علیہ

سیست ہے رہ ہا رہ میں سے اسے اسے یا است ہیں حضرت مولیٰ علیہ قوتوں میں سے ایک ہے، جا دوگی طلبہ السلام کا مقابلہ بھی جادوگروں سے ہوا تھااور جادوگروں نے جو کمال دکھایا تھاوہ بھی

ما وثنا کے بس سے با ہرتھا۔ یہ حضرت موکیٰ علیہ السلام تھے جن کا عصا ان تمام تکلفات کو ترف غلط کی طرح مثاسکا، ورنہ دوسرے نا ظرین تو د بک گئے تھے۔

اولیائے اسلام کا مقابلہ بھی جادوگروں ہے ہوا تھا تو ہ کوئی عام قتم کے جادوگر نیس نے بلکہ سرکاری سطح پران کی تلاش کی جاتی تھی اور پورے ملک میں جو سب ہے بلکہ سرکا ری سطح پران کی تلاش کی جاتی تھا جیسا کہ حضرت سب بدا شعبدہ باز ہوتا تھا ، انہی کے مقالبے میں اوا یہاں چندا ہے بی وا قعات درج خواج غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہوا۔ یہاں چندا ہے بی وا قعات درج

کرتے ہیں جن میں قرآنی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کے مقابلے کا حال ہوگا۔ حضرت وا تا گئے بخش قد س سرو کی کرامت: آپ کے ہاتھ برسب سے پہلے دائے راجومسلمان ہواتو مسلمان

ا پ مے مات ہو، و سمان ہونے : ہونے والوں کا تا نتا ہندھ گیا۔وہ کس طرح مسلمان ہوائے:

"ایک روایت کے مطابق رائے راجوایک ہندو جو گی کانام تھا۔ جس نے اپنی ریاضت سے کرشموں اور شعبدوں پرقابو پالیا تھا۔ جس جگہ حضرت سیوعلی ہجویری مقیم تھے۔ اس کے چندگز کے فاصلے پراس ہندو جوگی کی کٹیا تھی۔ آس یاس

کے سب گوالے دود ھەدو ہے کے بعدسب سے پہلے اس ہندو جو گی کو دود ہد ہے کرآتے تھے۔اگر کوئی ایبانہ کرتا توا گلے روز

اس کی جمینیوں کے تفنوں سے دودھ کی بحائے خون نکلنے لگتا۔ ا بک دن ایک بوڑھی عورت تا زہ دودھ کی مکلی لئے

حضرت سیدعلی ہجوری کے سامنے ہے گزری ۔ تو آپ نے

آواز دے کر بلالیا۔اورارشادفرمایا کہ دودھ قیمت لیکردے جاؤ\_ بوڑھى عورت نے جواب ديا\_" شايدآب جانے نہيں،

کہ بددود ھرائے جو گی کا ہے۔اوراہے بی دیا جاسکتا ہے،اگر اس کو نہ پہنچایا گیا تو ہمارے جا نوروں کے تقنوں سےخون آٹا

شروع ہوجائے گا۔ حضرت سیدعلی جویری بین کرمسکرادیئے اور پھرفر مایا

''اگرتم پردود ه دے جاؤگی تو جانوروں کا دود ه دوگنا موجائے

بوڑھی یہ من کررگ گئی اور پھرسوچ میں پڑ گئی۔ پھر یہ و مکھ کر کہ کہنے والی شخصیت بڑی ہے۔اس کی بات جموثی نہیں ہو عتی۔اس نے دودھ کا برتن حضرت سیدعلی ہجوری کی طرف پڑھادیا۔

آپ نے بقدر ضرورت اس میں سے بی لیا۔ بوڑھی عورت شام کو جب دود ہ دو ہے گئی۔ تواس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ جب اس نے ویکھا کہ گھر کے تمام برتن بھر پچکے

ہیں۔کیکن تھنوں سے دود ھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آٹا فاٹا یہ بات ہمسایوں میں اور گردونواح میں پھیل گئے۔

ا گلے روز سب لوگ اپنے اپ دودھ کے برتن لے کر حضرت سیدعلی جوہری کے حضور حاضر ہو گئے آپ مسرا کر ان کا دودھ لیتے اور کچھ لی لیتے۔ جب شام ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جانوروں کے تشنوں میں بے صدوحساب دودھ آگما ہے۔

رائے راجو جوگی نے جب دیکھا کہ اس کے پاس
لوگوں نے دودھ لا ٹا بند کر دیا ہے۔ تو اسے بڑاطش آیا، اس
نے فوراً حضرت سیدعلی جو یری سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔
چنانچ آپ کے پاس آگراس نے کہا۔ آپ نے ہمارادودھ بند
کرادیا ہے کیکن کوئی اتنا بڑا کمال ٹیس کیا۔ آپ کے پاس اگر
کوئی اور کمال ہوتو ججے دکھا کس۔

حضرت سیرعلی جوری اس کی بات من کرمسکرادیے اور کہنے گئے میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں کو ئی شعبدہ بازتھوڑا ہی ہوں جو کہ تھے اپنے کمال دکھاتا چروں۔ بال اگر تبہارے پاس کوئی کرشمہ ہے تو دکھلاؤ، جوگی نے جواب دیا تو لود کھو میراکرشمہ۔

یہ کہا اور اپنے علم کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت سیدعلی جوری اس کو ہوا میں اڑتا ہواد کھیر ہننے لگے۔ پھرآپ نے اپنی جو تیوں کو ہاتھ سے اٹھا کر ہوا میں پھینک دیا۔ وہ دائے جو گل کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگیں ، جو گ نے جو پیکرامت دیکھی تو فورا نینچا تر آیا ، اور حضرت سید ملی جو ریک کے پاؤں میں گر کر التجا کرنے لگا۔ کہ ججھے ای وقت مسلمان سر لیا۔

حضرت سیوعلی جویری نے اسے مسلمان کرلیا، اور پھراس کی روحانی تربیت کی اس کا نام شخ بهندی رکھا، وہ تنام زندگی سیوعلی جویری کا مرید خاص رہا۔ شخ بهندی کے انتقال کے بعداس کی اولا دھفرت سیوعلی جویری کے مزار مبارک کی مجاور بنی ۔ اور کہا جاتا ہے۔ کہ آج تک پیسلسلمة اتم ہے۔ (مخل دیا)

## خواجه کی فتوحات:

اب آیے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز علیہ الرضوان کی فتو حات کی طرف بیہاں صرف تین واقعات دیئے جاتے ہیں، پہلاد ہلی میں باقی دواجمیر میں رونما ہوئے۔

'جس وقت خواجہ ہز رگ پہلے پہل دبلی میں آئے تواکی شخص بغل میں تچری دیائے ہوئے تعلمہ کی نیت سے سامنے آیا، حضرت نے فرمایا آیا ہے تواپنا کام کر۔وہ میدالفاظ سنتے ہی تحرتھر کا نئے لگا۔ قدموں برگرا۔اورای وقت مسلمان

ہوگیا، بہ کرامت دیکھتے ہی بہت ہے افرادمسلمان ہوگئے۔ حفرت خواجه اجمير شريف ميں مالكل نو وارد تھے كه

باہر جا کرآپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے ۔ ایک مخص نے رد کا کہ یہاں مہاراج کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ اٹھ کرتا لاب انا ساگر ہر جا بیٹے۔ جہاں صدیابت خانے تھے، اگلے

روز اونٹوں کو اٹھا ٹا جا ہا وہ وہاں سے نہاٹھ سکے۔اور جب لوگوں نے آ کرمعانی ما تکی تو اونٹ اٹھ سکے لوگوں نے راجیہ

ے جا شکا یت لگا ئی کہ غیر ند بب کے پچھ لوگ ہاری

بِسْتْشُ گاہ کے قریب آٹھہرے ہیں۔ راجہ نے تھم دیا کہ پکڑ کر نکال دو۔ مرہنگان راجہ جو ہنچے اور ہجوم کیا تو حضور نے آیۃ الكرى خاك كي ايك چنگي پريژه كر پيچنگ دي \_ جس پريژي وه وہیں کا وہیں ہے حس وحرکت ہو کررہ گیا تیسرا ہی روز تھا کہ راجداورتمام ابل شہر تالاب پر ہو جا کیلئے جمع ہوئے رام د ہو مهنت ایک جماعت کثیر کے ساتھ آپ کو بجر اٹھانے کیلئے برْ ها\_نظر جوا تھائی توجم برلرز ہ طاری ہوگیا۔ای وقت یاؤں برگرا ادر اسلام قبول کر لیا ، پہلامسلمان تھا ، جو آ گے چل کر

بر مرتبي رفائز موا تالاب ہےا ٹھے توایک آفابہ میں یانی بھرلیا، تو کل

تا لاب كاياني خنك ہوميا ، راجه كھبرا مياا ورجے بال جو كى كو

جوارض ہند کا سب سے نامور اور بردا جوگی تھا بلوایا۔ وہ مرگ

چھالا پرڈیڑھ دوہزار چیلوں کوساتھ لے کربسرعت اجمیر پڑنچ گیا اورا مک خوفناک قوت کے ساتھ مقابلہ کیلئے بڑھا،اسطرح کہ حادو کے شیر ا ژ دھے ساتھ تھے ادر سب آگ کے چکر چینکتے ہوئے آ گے بڑھ رہے تھے مخلوق عظیم ساتھ تھی۔ہمرا ہی مہ دہشت خیز ساں دیکھ کر گھبرائے۔آپ نے سب کے گر دحصار تھینچ دیا۔اب ایک طرف سے مانب بوصنے شروع ہوئے۔ دوس عطرف سے شیر علے اور سے اور سامنے سے آگ بری شروع ہوگئ \_ دہشت نا ک سال تھا۔ اہل شہر تک لرز رہے تھے۔ کوئی حصار کے اعدر قدم ندر کھ سکتا تھا۔ آپ نماز میں معروف تھے ۔جس کے بعد آپ نے ایک مٹی خاک جو پھونک کرچینکی تو ساراطلسم فناہوکررہ گیا،اب میدان صاف تھا اور ہے پال نے ہزیمت زوہ ومطبع ہوکرای وقت یاؤں پرگرکر معا فی ما نگی ،مسلمان ہوا اور مرتبہء کمال کو پہنچا۔ اسلامی نام عبدالله رکھا گیا ۔ اے' برواز' کا بورا ملکہ تھا ۔ چنا نجہ اڑا تو افلاک کی بلند بوں میں جا داخل ہوا گر حضور کی کھڑا ویں اسے مارتی اتار لا نمیں۔ اللہ کی دین ہے کہ وہ انتہا کی شقا وت پندوں اور بدبختوں کو ہدایت دے کر آن کی آن میں انتہا کی (محفل اولياء) سعيد بناديتا ہے۔''

ملیرے کسے مسلما<u>ن ہوئے:</u>

جناب ڈاکٹرخواجہ عابد نظامی لکھتے ہیں۔

" غلام رسكير (عدارية) كي تحقيق كمطابق حفرت (قطب العالم حضرت عبد الجليل چو بر بند كي عليه الرحمة ) 880ھ بمطابق 1475ء کے قریب لا ہورتشریف لائے ، میر سلطان بہلول لو دهی کا زمانہ تھا ، سلطان کو ان دنوں راجہ سین یال سلېرېږي بغاوت نے فکرمند کررکھاتھا، سلېرېږرياست اس وقت اس رقبه برتقی که جس میں اب پسرور، نا رووال، پٹھان کوٹ،شکر گڑھاور جمول وغیرہ واقع ہیں۔راجسین پال نے خراج دینابند کردیا، تو سلطان نے اس کی سرکو کی کیلئے نشکر بھیجا، جس نے بملے راج کوسلطان کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ خراج ادا کرے یامسلمان ہوجائے ،راجہ نےلڑنے کوتر جیح وی ،لیکن جلد بی فئست کھا کر بھاگ نکلا اور جموں کے پہاڑوں میں رولیش ہوگیا ،ان پہاڑوں میں اس کی ملاقات ہے یال نامی ایک جوگی ہے ہوئی جس کے بارے میں مشہورتھا کہ استدراج میں کو ئی ہندو جو گی اس کا ہمسر نہیں ، استدراج اس خارق العادت عمل كو كتب بي جوكس غيرمسلم سے سرز د بو، راجسين یال اس جوگ کے پاس کیا اورائی تمام رام کہانی اسے سائی اور پھر منت کی کہ وہ کوئی ایسائل بڑھے جس سے مجھ برآئی ہوئی بلاثل جائے ، ہے یال جو گی نے اسے تعلی دی اور وعدہ کما کہ

میں تہارا میکام کردوں گا ،اور تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس لادوں گا اس کے بعد وہ سیدھالا ہور پہنچا اور سلطان بہلول لودهی کی خدمت میں بار باب ہو کرعرض کی کہ اللہ تعالی

ر العالمین ہے،اس نے اپنے بندوں کو بادشاہوں کے قبضہ

میں اس لئے دیا ہے کہ وہ ان میں انصاف کریں ، اگر جہاں

یناه اس فقیر کی گزارش برغور کا دعده فرما کیس تو میں کچھ *عرض* کرنے کی جہارت کروں ،سلطان کوجو گی کا بدانداز پیندآیا،

اورفر ماياتم جو كچھ كهنا جاتے ہو بلاخوف كهوج يال في عرض کی ، اگر جہاں پناہ اپنی رعایا کوان کی رضا ورغبت سے دائرہ

اسلام میں لا نا چاہتے ہیں تو کسی مسلمان عالم کومیرے سامنے پیش کریں تا کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے اور کن و ماطل میں

امّياز ہوسکے۔اگرمسلمان عالم مجھ پر غالب آگیا تو میں تمام قوم سلہریہ کے ساتھ اسلام قبول کرلوں گا ورنہ مجھ سے وعدہ

فر ما ئیں کہ آپ آئندہ راجیسن یال ہے مزاحت نہیں فرمائیں گے۔سلطان نے جو گی کی بات مان لی اوراینے وزیر دولت

خاں ہے کہا کہ کوئی صاحب حال تلاش کرو۔ جواس جو گی کو لاجواب كرسك وولت خال حضرت شاه كاكورهمة الله عليه كى خدمت میں حاضر ہوا اور تمام وا قعہ عرض کیا۔ لا ہور ریلوے الثيثن كقريب بى جهال آج كل معدشهد كنخ ب- حضرت

شاہ کا کو کی خانقاہ تھی ،حضرت نے فر مایا میں اب بوڑ ھااور کمزور ہو گیا ہوں تم قطب عالم شخ عبدالجلیل چو ہڑ بندگی کی خدمت مين جاؤ، وه لا مورتشريف لا يحكم بين حضور سرور عالم الله كي

طرف سے بدولایت اب ان کے سرد ہوگئ ہے۔دولت خال سيدها حفرت قطب العالم كي خدمت مين حاضر موار

آپ نے فرمایا سلطان سے کہو کہوہ خاطر جمع رکھیں انشاء اللہ تمام ریاست ہے بال جوگی سمیت مسلمان ہو حائے گی۔ ا گلے روز در بارآ راستہ ہوا،حضرت قطب العالم تشریف لائے۔

ساراشېرتن وباطل کےاس معرکے کود کھنے کے لئے جمع ہوگیا، يبلے جو گي نے اسلام ير بچھاعتراضات كيے، جس كا جواب

وینے کے لئے حضرت نے مال تقریر فرمانی اور ہراعتراض کا ابیا مسکت جواب ارشاد فر مایا کہ جو گی کچھ کہنے کے قابل نہ ر ہا۔ آخراس نے کہا آؤ ٹلاہر کوچھوڑ کر باطن کی طرف رجوع كرين ،اب دونول مراقع من طلے كئے، جوكى نے تمام

روئے زمین کی سر کرائی مجر حضرت سے کہا کہ اب آپ میں

کوئی باطنی کمال ہے تو وہ دکھائیں ۔قطب العالم نے ارشاد فرمایا ،آ تکھیں بند کرو ، محر آب جوگی کو آسانوں اور عالم لا ہوت کا مشاہدہ کراتے ہوئے جنت المادیٰ کے دروازے پر

لے آئے۔عالم لامكال كى تجليات نے بے يال كودم بخو دكر دیا تھا۔اب اس کی روح جنت الماویٰ میں داخل ہونے کے لئے بڑھی تو دروازہ بند ہو کمیا۔قطب العالم نے فرمایا اگر تو کلمہ شہادت بڑھ لے تو جنت کی سربھی کرسکتا ہے ۔اس بر جوگی نے با آواز بلند کلمہ مشہادت پڑھا، جے تمام اہل

درباراوروہاں موجودلوگوں نے سنا، مراتبے سے سراٹھاتے ہی ہے پال جوگی اپنی تو م سے تخاطب ہوا اور کہا عزیز وا ند ہب اسلام سچا اور برحق ہے، بیس تو اس سچے دین میں داخل ہو چکا ہوں، جو جھ سے ارادت رکھتا ہے وہ بھی کلمہ شہبادت پڑھ لے اور اپنے تاریک سینے کو اسلام کے نور سے منور کر سے سیے کہ کر اس نے کلمہ شہبادت پڑھا، جسے سنتے بی تمام تو مسلم ریا ور داجہ سین پال نے بھی کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔'(اذکا ور اداجہ سین پال نے بھی کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔'(اذکا ور اداجہ سین پال نے بھی کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہو گئے۔'(اذکا ور اداجہ سین پال نے بھی کلمہ پڑھایا

## الله عليه از اراح فريدى منو 317) حضرت اشرف جها تكيرسمنا في كالصرف:

محفل اولياء كےمصنف لکھتے ہيں:

'' ہندوفقراء کا ایک گروہ آپ کی خدمت میں آیا اور بت خانہ اور بتوں کے جواز و اہمیت پر بحث شروع کر دی فرمایاتم آئیس پوجتے ہو، ذراان سے اپنی تعریف تو کراؤ۔ پھر آپ نے قریب ہی بت خانہ میں جاکر بت کو اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر فورا آپ کے سامنے آگیا اور آپ کی تعریف کی ، بیزندہ کرامت و کچے کرتمام ہندوفقراء اور بہت

ہے ہند واسی وقت مسلمان ہوگئے ۔'' (سارج الولاء) حضر نے نوش اور ترخج مجنش کا واقعہ:

نفل اولیاء میں ہے

''ایک مرتبه ایک سادهو هندو ندهب حضرت نو شاه عالیجاہ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔اس وقت آپ دریائے چناب کے کنارے برمیر کوتشریف لے گئے ہوئے تھے، سادھو نے کہاآپ کرامت دیکھیں یا دکھائیں ۔آپ نے فرمایاتم درولیں آ دی ہوتم ہی کوئی کرامت دکھاؤ۔اس نے پہلے اسے آ پکو بچے کی صورت میں دکھایا ، پھر جوان بن گیا۔ پھر ضعیف کی شکل بن گیا اور کہا کہ میں نے بارہ بارہ سال کے تین چلے کے ہیں اور بیمرتبہ حاصل کیا ہے، کہ تین شکلیں تبدیل کرسکتا موں۔آب نے فرمایا کو نے شکل تبدیل کرنا سیکھا تو کیا کمال حاصل کیا ہے، بلکہ عمر ضائع کر دی ہے۔آپ نے دریا کی طرف منہ کر کے اللہ ہو کا نعرہ لگایا تو دریا کے پانی سے ہو ہو کی آواز آنے لگی ۔ بلکہ درختوں کے پتول اور فضا سے بھی یہی صدائهی چنانچه به تصرف و کرامت د کچه کرسادهو بمعه چیلوں كمسلمان موكيا-اورآب كريدون مين داخل موكماك

☆.....☆.....☆





تَوْضِدُ الْ وَرَمَحُبُ وَبَانِ خُذَا كَحَمَالات

اویر بیر بات واضح ہو چک ہے کہ محجوبان خدا کے کما لات وتصر فات

جادوگروں، نجومیوں اور کا ہنوں کے برعکس کفروشرک کی دعوت نہیں دیتے بلکہ وہ

الله واحدويكما كى قدرت كالمه كاير جاركرتي بين اوران كے كمالات كى بنياد كلام خداد ندی کی طاقتوں پر ہوتی ہے،جس کا اللہ کی کتاب سے جتناتعلق ہوگا،وہ اتناہی طاقتور ہو گا ادر جو جتنا دور ہوگا ، اتنا ہی کمزور ہوگا۔ انسا نوں میں اللہ کے نبی علیم

السلام سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ ان پر دحی تازل ہوتی ہے، دی کا برداشت کر لینا خود بری طاقت کی علامت ہے، قرآن پاک میں ہے۔ لُوْ ٱنْزَلْنَا هٰذَا ٱلْقُرْانَ عُلْمِ جُبُلِ لَّرَاْيُتُهُ خَارِشِعاً

مُّتُصُدِّ عَا مِّنُ خُشُيةٍ اللَّهِ مَا (الحرب ٢١)

ترجمها كربم بيقرآن كى بهاز پراتارتے تو ضرورتُو اسے ديكياً جھکا ہوایاش یاش ہوتا اللہ کے خوف سے ( کزالا یمان )

ذ راغور فرما ہے ،جس قرآن کو پہاڑ بر داشت نہ کر سکیں اور ریزہ ریزہ ہوجا کیں،وہ حضور ﷺ پرنازل ہوا قرآن فرما تا ہے۔

هُوُ اللَّذِي ٱنْزُلُ عُلْيك الْكِتْبُ (الرَّران 2)

ترجمہ:وہی ہےجس نےتم پر مید کتاب اتاری

کتی ما قت ہے اللہ کے حبیب عظیم کی کہ نزول قرآن پاک برداشت کرلیا بھر پیطافت تو وہ ہے جو حضور علقہ کونزول قرآن پاک سے بہلے

عطافر مائي على تاكدآ ب قرآن بإك كانزول برداشت كرسكين ، پحرقرآن كاب پناه علم دیا گیا تو طاقتوں میں بھی بے پناہ اضا فد ہوا۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت

آ صف بن برخیارضی الله عنه جوحفرت سلیمان علیه السلام کی امت کے ولی تھے،

محض کتاب زبوریا تورات کے اس علم کی بنا پر (جس سے انھیں نوازا گیا تھا)

دوسرے ملک سے تحت بلقیس آ کھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں اور یو بھی بیہ بھی

د کیچے پیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عند کو قرآنی علم نے اتنا طاقتور بنادیا تھا کہ
اگر پہاڑوں پر اپنا ہجید ڈالیس تو وہ بھی چکنا چور ہوکر ریت کے ذرات میں ل

جا ئیں، مو چئے حضور غوث اعظم رضی اللہ عند کاعلم قرآن یقینا حضرت آصف بن

برخیار ضی اللہ عند کے علم زبور وقورات سے ذیادہ طاقت ور ہے تو کسی صحابی کے علم
قرآن میں کتنی طاقت ہوگی اور پھروہ مقدین ہتی جس پرقرآن پاک نازل ہوا

نیز جے اللہ نے خور قرآن پاک سکھایا اور جے بنی تو گا انسان کو قرآن سکھانے کیلئے

بیجا، اس کی طاقت کا کون اعمازہ کر سکتا ہے، اگر ایس شخصیت قد سیدور خون کو چھا

دے، جا ندکو چیرد سے اور ڈو جا ہوا سوری کو ٹاد کو کیا تجب۔

## رے. پاندو پررف قر<u>ب خداوندی:</u>

انبیاء کرام علیم السلام ہوں یا اولیائے عظام رضی الله عنیم، ان سب کی طاقتوں کا دارو دار قرب خداوندی پرہے، پھر پیقرب اور علم وعرفان خداوندی لازم وطروم ہیں، لینی جے اللہ کا جتنا قرب میسرہ، اتنابی اسطم وعرفان حاصل ہے یا یوں کہر سکتے ہیں جے اللہ کا جتناعلم وعرفان حاصل ہے۔ اسے اتنابی قرب میسر ہے، اب اس آیت برخور فرما ہے جوادلیاء اللہ کی منقبت میں ہے۔

ٱلْآ إِنَّا أَوْلِياً ءَ اللَّهِ لِا نُحُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحُزُنُونُ ٥ (يِنْ ١٣) ترجمہ: سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پرنہ پچھ قوف ہے نئم (کزالایان) مرجمہ: سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کرنہ پچھ قوف ہے نئم (کزالایان)

بلاشباس آیت میں اولیا اللہ کی سیرت کا ہر پہلوٹل سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سواسمی ہے نہیں ڈرتے ان کی عظمت کا پہلوتو یا لکل طاہر ہے۔ یعنی انھیں کو کی خوف نہیں،آخر کیوں؟اس لئے کہ وہ اللہ کے ولی لیعنی مقرب ہیں۔

د نیا وآخرت کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا قرب ( وولایت ) ہے، جو جنے قرب برفائزے، آئی ہی بری طاقت کا مالک ہے۔ اللہ و الوں کے مقالعے میں

د نیاوالے بالکل بچے میں کیونکہ اللہ کے مقابلے میں دنیا کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں۔ منكرين كي بدنجتي:

پھر جس طرح اللہ والوں کے مقالبے میں دنیا والوں کی طاقت نیج ہے یونمی اللّٰدوالوں کے سامنے دنیا والوں کاعلم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا محبو بان خدا

ك منكرير الله كي مار ب- الله ان ك خلاف اعلان جنگ كرتا بر ابناري ثريف اورآپ پڑھ چکے ہیں کہ وہا بیول کے مشہور عالم دین مولا نا عبدالجبارغ زنوی کے مطابق الله جس کے خلاف اعلان جنگ کرے، اس کا ایمان سلب ہوجاتا ہے،

ا کیان سلب ہو گیا تو ان کی سب صلاحیتیں بیکار ہو گئیں ،سویہ بہرے ہوتے ہیں اسلئے حق کی آ واز کا اوراک نہیں کر سکتے ، یہ گو شکئے ہوتے میں حق ان کی زبان پر آ نہیں سکتا ، بیاند ھے ہوتے ہیں کہ ٹورخت کی تجلیاں دیکھنیں سکتے۔اور جب سمعی بقرى طاقتيں بے كار ہوگئيں توان كادين حق كى طرف پلٹناممكن ندريا، باں بال بيہ

صُمْ إِنكُمْ عُمْنَ فَهُمْ لا يُرْ جِعُونَ ٥

( کنزالایمان )

ان کی اندهمی ادراوندهی موت کا تما شاد کیھیے جس نبی تکرم عظیہ کا کلیہ پڑھتے ہیں ،ای کےخلاف سب سے زیادہ محاذ آرائی کرتے ہیں ،بات کوئی ہواور

تو حیداورمحبو بان خدا کے کمالات کہیں سے شروع کریں ،ان کی تان شان نبی علیق کے انکاریر ہی ٹوٹتی ہے، آپ نے کسی عاشق رسول علیہ کو دیکھا ہوگا ، وہ بہانے بہانے ادھراُ دھرکی بات کرکے پرشان رسول الله عليه كاطرف لوث آتا ہے اور اس كى گفتگو كا تور حضور برنور علی کا ذکر خیر ای ہوتا ہے، اس کے برعس حضور علیہ کا گتاخ و بادب، ہات کو کی کرر ہا ہو، آخر کاراس کی تان گتا خی ُرسول پر بی ٹوٹی ہے۔اس کی تازہ مثال الدعوة (اكست ٢٠٠١) مين شائع مون والى ايك تحرير ب، مراقبون والانيا روحانی نظام'' جے کسی قاضی کا شف نیاز نے لکھا ہے۔ چندسطروں سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ کراچی کے کسی شمس الدین عظیمی کی کتاب مراقبۂ اور وحانی ڈائجسٹ يرتبعره مقصود ہے۔عنوان ساتھ ہی فیچا کھا ہے۔

'مسلمانوں میں ہندوازماور بدھازم پھیلانے کی سازش' بیان کا انداز ہے کہ وہ معمولات جواولیائے کرام ،صوفیائے عظام اور

محدثین فخام میں مروح رہے ہیں، بیعقل والیمان کے اندھے انھیں شرک و بدعت ے بی تعبیر کرتے ہیں،مثلا یبی مراقبہ،حضرت مجدوالف ٹانی،حضرت شخ عبدالمی محدث وبلوي، حضرت شاه ولي الله محدث وبلوي اورحضرت شاه عبدالعزيز محدث د ہلوی علیہم الرضوان جیسے بزرگ نہایت ہی مفید گردائے رہے ہیں، یہ پیچارہ انہی کو ا بن گندی فطرت کےمطابق ہندومت اور بدھمت پھیلانے کی سازش قرار دے ر ہا ہے۔ گذشتہ قبط میں آپ د کھے چکے میں کہ مراقبہ دالوں نے کفر کے کن کن ستونوں کو گرا دیا گرحا فظ سعید اینڈ کمپنی کواصرار ہے کہ بیرسب کفر وشرک بھیلا تے رہے ہیں اگر چہخود بھی حسب ضرورت قبروں پر جا کرمرا قبہ کر لیتے ہیں ( دیمیے

كرامات المحديث ازمولوي عبدالمجيد سوبدروي)،

خردکانام جنوں رکھ دیا ، جنوں کا خرد

جوجا بآب کا حن کرشمہ سازکرے

بدبختی کی انتباد کھئے بات چلی تھی مراقبوں سے اور تان ٹوٹی انکارعلم حبيب الله ين برتو بوتو به كتنا بغض بالمصحبوب كبريا علي عصادت

کرے،ای قتم کے بدبخت گروہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فر مایا تھا۔ وہ حبیب پیارا تو عمر مجر کرے فیض وجود ہی سربسر

ارے جھے کو کھائے تپ سقرترے دل میں کس سے بخار ہے

چنانچهاس کی هرزه سرائی ملاحظه مو اگرمرا تبہ سے غیب کی باتیں معلوم کی جاسکتیں تو جب نبی عظیمہ کی زوجہ محتر مہ

عائشه صديقه رضى الله عنها پرواقعه وا قل مين الزام لكاتو آپ عيال مراقيرك اس واقعد كي فورأ حقيقت بتأوية ، ليكن آب عليه في الساند كيا (الدع ومن)

يه م حجوب كريم عليه الصلوة والتسليم بران كے ايمان كا حال كه حضور پر

نوسیالی کواپی زوجہ محتر مدتک کی ہریت کاعلم نہیں ، ادھر برصفیر کے اولین و ہائی مولوی مجمرا ساعیل کو دیکھئے اپنے مریدوں کو کا نئات کے ذریے ذرے کاعلم حاصل كرنے كاطريقة كس طرح دكھارہے ہيں۔

'' برائے کشف ارواح و ملا نکه ومقامات آنهاد

امكنه وآسان و جنت و نا رواطلاع برلوح محفوظ شغل دوره كند وطريقش درفصل اول مفصلأ ندكور شدپس استعانت هال مثغل بهرمقامیکه از زمین وآسان بهشت و دوزخ خوا مدمتوجه شده سيرآل مقام نما يد واحوال آنجا دريا فت كند و با ابل آل

مقام ملاقات سازد''

د تکھتے اور شر مائے کہ شغل دورہ کرنے والا کوئی ہو،ا سے ارواح ، ملا تکہ ان

کے مقامات ، زمین و آسان ،لوح محفوظ، جنت و دوزخ جہاں کی سیر کرنا جا ہے كرسكتا بي عمر نبي الانبياء يبهم السلام كونه نبوت كے نور كے ساتھ ، ندم اقبے اور ند

شغل دورہ سے بیلم وسیرحاصل ہو سکے۔استغفرواللّٰد۔

علم غیب کے منکر:

رہ گیا حضرت سیدہ عائشہ ضی اللہ عنہا كاواقعة الك، تو يہلے دورے لے كرآج تك كے سارے منافقين نے اے دٹ ليا ہے۔ اور بڑى بے شرمی اور ڈھٹائی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اس کے تفصیلی جواب کی مخواکش نہیں، مخضرير كرحضو يطافية كويقيناس كاعلم تعاجاني تخارى شريف كى روايت كمطابق

آپ علیفہ نے وی اتر نے سے پہلے ہی فرمادیا تھا۔ وُ اللَّهُ مَا عُلَمْتُ عُلِّي أَهْلِيُ إِلَّا نُحْيُواً

(يخارى كتاب المغازى باب غزوة انمار جلد:٢٩٥)

ترجمه: الله كانتم مين في اليابيك بارك مين خيرك

سوالشجين جانا

صرف حضوریاک علیہ ہی نہیں،اکا برصحابہ نے اپنے ایٹے رنگ میں استدلال کیااورسب نے حضرت ام الموشین رضی اللہ عنہا کی بریت کو حتی ویقنی سمجها \_ پھرحضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کا ہر ہرورق پکار پکار کران کی

عصمت کی گواہی دے رہاتھا،ای لئے قرآن پاک نے منافقوں کی فدمت کے ساتھ ساتھ ان سادہ دل مسلمانوں کی بھی سرزنش کی جنھیں اتنی واضح حقیقت کے مار پریش شہبات سداہوئے، حنانج قرآن ماک نے فریایا

بارے میں شہات پیدا ہوئ ، چنا نچ قرآن پاک نے فرمایا

لُولا إِ اَدْسَ مِعَتُ مُولُ اَ ظُنَّ الْمُ وَمِنُونُ وَالْمُوْ مِنْتُ

بِانْفُرِهِمْ خُیْرا وَ قَا لُوْ الْهُذَا الْفُکُ جُیْنِ (الرسا)

ترجمہ: کو ل نہ ہوا جب تم نے اے ساتھا کہ مسلمان
مردول اور مسلمان عور تول نے اپنول پر تیک گمان کیا ہوتا اور
کہتے ہے کھلا بہتان ہے (کڑالایان)

سے بیس بہوں ہے رہوں ہے ۔ گویا ایمان وابقان کا ہی نہیں عقل و دانش کا بھی بہی تقاضا تھا کہ جس طرح بعض اکا برصحا بہ نے کھل کر حفرت سیدہ کی بریت کی بات کی تھی، باتی مسلمان بھی کرتے ، انصاف ہے سوچئے جس بصیرت کی عام صحابہ ہے تو تع کی جارہ بی ہے اور جس کا ہوت خواص نے پیش کیا ، وہا بیوں کے نز دیک اتن بصیرت خودرسول خدا عظیمتے کو بھی معاذ اللہ عاصل نہیں تھی ۔رہ گیا حضو پر نور عظیمتے کا رنجیدہ خاطر ہونا تو الزام درست ہویا نا درست ، صاحب کر دار ضرور بریشان ہو جاتا

جارتی ہے اور س کا جوت خواص نے پیش کیا ، وہا یوں کے نزد یک ای بصیرت خودرسول خدا میں ای بصیرت خودرسول خدا میں ای بصیرت خودرسول خدا میں ایک مصرو پر نیان ہوجا تا رنجیدہ فاطر ہونا تو الزام درست ہویا نا درست ، صاحب کر دار ضرور پر بیٹان ہوجا تا ہے۔ دہ لوگ جنصی شرم و حیا ہے واسطہ نہ ہو، ان ہار کیوں کو نہیں بچھ سکتے ، ورنہ باشعور و با غیرت لوگ بیجان کر بھی کہ ان کی عزت کے خلاف جمو ٹی تہت گھڑی باشعور و با غیرت لوگ بیجان کر بھی کہ ان کی عزت کے خلاف جمو ٹی تہت گھڑی کی باشعور و پر بیٹان ہوجاتے ہیں اور صبیب خدا علیہ کی کا فروں اور مشرکوں کی غلطہ با توں سے پر بیٹان ہوجاتے ہیں اور صبیب خدا علیہ کی کا فروں اور مشرکوں کی غلطہ با توں سے پر بیٹان ہونا تو تر آن باک سے بھی جا بت ہے۔ مثلاً

وُ لَقُلُهُ اَنْعُلُمُ اَنْکُ يُطِئِيقُ صُلُارُکُ بِهُما يُقُولُونُ٥(الْجِنَهُ) ترجمہ: بیتک ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی (بیہودہ) با توں سنتگا اربعدا ترین

ے تنگدل ہوجاتے ہیں۔ برادران اسلام، ذراغور کیجے 'الدعوۃ' پارٹی کا طرز فکر وطرزعمل کہ ان بد بختوں کو حضور پرنور علی کھٹے کہتم پر بھی لیقین نہیں لین اس اصدق الصادقین نظینہ کو تتم پر لیقین نہیں جنصیں ابولہب اورابوجہل بھی الصادق اورالا میں کہتے ہیں۔ اس مضمون میں قاضی غیر عادل نے ستر قار بول کے شہید ہونے پر بھی حضہ نہ سیالیات علم کرنی کی ہے۔ اعتراض کاخلاصہ سیکر اگر حضور مالیاتیات

اس سمون میں قاسی عیر عادل نے سر قاریوں کے تہید ہونے پر کی حضور پرٹور میلائٹ کے علم کافی کی ہے۔اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہا گر حضور میلائٹ کو علم ہوتا کہ کھنا ان قاریوں کو شہید کر دیں گے تو آخییں نہ جیجے ،یہ ہے نجد کی ذہنیت نے بیطرز استدلال کہاں سے سیاصا ہے۔ ذہنیت نے بیطرز استدلال کہاں سے سیاصا ہے۔ چنا نچے سنے، برصغیر میں قیام پاکستان سے پہلے ایک ہندومنا طرفقا دیا نشر۔اس نے اپنے نذہ ہب کی حمایت اور دوسرے غدا ہب کی تر دید میں کتاب کھی جس کا نام النیس ستار تیر برکا شرفا مال النیس ستار تیر برکا شرفا میں مسلمانوں کے اس عقدے برکہ اللہ عالم النیس

ستیارتھ پرکاش تھا، اس میں وہ مسلمانوں کے اس عقیدے پر کداللہ عالم الغیب ہے، تیمرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کداگر اللہ عالم الغیب ہوتا تو نبیوں کواس نے ایک قوموں کی طرف کیوں بیجیا جنموں نے انھیں شہید کر دیا۔ دیکھا آپ نے کشک اُنگو اُنگھ کے (ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہوگئے) کا جلوہ الن یہ بختوں کو کون سجھائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک کام میں براروں محتید ہوگئے کی جنے والے بھی یوری طرح نہیں بھی کتے ، رہ گئے دیا نندی

ن من المسلم الم

عنہم نے جس جس انداز میں شوق شہادت کا مظاہرہ کیا ، بعد میں آنے والوں کیلئے از حد ہمت افر وز اور ولولہ خیز ہے۔( دیکھئے تفصیل کیلئے الکلمتہ العلیا ) پھران سب کے علاوہ حضور پرنور علی نے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روانگی ہے پہلے اشار تا فرما بھی دیا تھا (جیما کہ صحاح کی بعض روایات میں ہے ) اِنسِی اُخشی عُلیهم اھل أخدر (بيك مين ان كے بارے مين الل نجدے درتا موں) بيقا كل اور ساتھ لے جانے والے نجدی ہی تو تھے، اب بھی نجد اسلام اور مسلمانوں کیلئے خطرے کا باعث ہے(چنانچے سعودی عرب نے اسلام کے بدترین دشمن کوسریر یر هالیا ہے اوراس کے اشارہ ابرویرنا چتاہے) گویا نجدیوں کے بارے میں زبان رسالت على صاحبها الصلوة والسلام سے نكلا مواايك ايك جمله كتناعميق ووسيع بــ 'الدعوة' کے کا رکنوں کوغور کرنا جا ہے کہ انھیں حضور علیاتھ کے علم غیب ہے اٹکار بادرادهر حفور علي الكرفخ الك مخضر بي جمل من خديت كي ساري تاريخ سميث رے ہیں۔

يهال زياده وضاحت كى مخبائش نہيں مختصراً يوں مجھ ليجئے كەقر آن ياك كى بعض آیتوں میں بیصمون ملتا ہے کہ اللہ کے سواکسی کوعلم غیب نہیں اور بحض آیتوں میں بدوضا حت ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کوعلم غیب عطا فر مایا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن یاک میں تضادنہیں تو بظاہر میا ختلاف کیوں ۔ حقیقت ریے ہے کھلم غیب کے ا نکار دالی اکثر آیات کارخ کا ہنوں اورنجومیوں کی طرف ہے کہ وہ علم غیب نہیں جانے لہذا جا دوگروں ، کا ہنوں اورنجومیوں کے غیب جاننے کے دعوے غلط ہیں ، غیب تو وہ جانے جے اللہ اس کاعلم بخشے۔اورجنھیں وہ علم غیب بخشاہے،وہ کون ہیں، اس کے رسول نبی اور دوسرے مقرب بندے، چنانچہ یہی مفہوم ہے دوسری آیات

کا۔ نیز کہیں حضور علی ہے علم غیب کے دعویٰ کی نفی کرائی گئی تو اس میں تواضع کی تربيت بھی مقصود ہےاوراس حقیقت کا اظہار بھی کہ اللہ کے سواذ اتی طور پر کوئی غیب نہیں جا نتا ،اور یہی عقیدہ ہےاہل سنت کا ،الٹعلیم کا کہ ہر کمال غیر محدود اور ذاتی ، یاتی سب کا کمال اس کے آگے محدوداوروہ بھی عطائی۔

منصب نبوت:

حقیقت بیہے کہ نبی کاعلم غیب اس کی نبوت کی ہی دلیل نہیں ہوتا بلکہ اللہ كعلم غيب، بلكماس كے موجود ہونے كى دليل بھى ہوتاہے نبى بظاہر لكھا برا ھاند ہونے کے یاوجود جب کا نئات کے مربستہ راز وں سے پردہ اٹھا تا ہے توعقل اس کی تو جیداس کے سواکیا کر علق ہے کہ فی الواقعہ اس ( نبی ) کا تعلق کسی ایسی ذات ہے ہے جو ہمددان ہےاور جب نبی ایے معجزات ،تصرفات کا جلوہ دکھا تا ہے تو خلوص کے ساتھ سوچنے والے کوکو کی شک نہیں رہتا کہ یقیناً اس (نبی ) کو پیرطافت و قدرت بخف والا قا درمطلق ہے۔ چنا نجد لفظ نبی نبا سے مشتق ہے یا نبو۔ سے نبا (لینی خبر) سے مشتق ہو تو نمی سے مرادوہ مخص'' جواللہ سے خبریں لے اور دنیا کو خبریں سنائے''۔ نبو (لینی بلندی) سے مشتق ہوتو مراد ہے' ہر غیر نبی سے بلندشان والأن، دنیا کے انس وجن اور آسان کے فرشتے وہ عظمت وقدرت نہیں رکھتے جواللہ

کے نی کوحاصل ہوتی ہے، چنانچہ تکلمین نے آج تک نبوت کا جومفہوم جس طرح سمجانے کی کوشش کی ہے ، اس کا انداز ملاحظہ ہو، زرقانی شریف میں حضرت علامه غزالی قدس سرهٔ ہے منقول ہے۔ (اردوتر جمہ) یف میں

"نبوت ایک ایبا وصف ہے جوصرف نبی میں ہوتا

ہے، دوسرے میں نہیں ۔اورای شمن میں وہ مخصوص قتم کے ۔ ۔ منہ ب

خواص سے مختص ہوتا ہے'' ا.....جو امور اللہ جل جلالہ اور اس کی صفات نیز ملا نکہ اور

ا مساجود مور الله من معمولات المراس من من المراس من المراس المرا

ہے اور دوسروں کو کثرت معلومات اور زیا دتی کشف و تحقیق میں اس سے کچونسٹ نہیں۔

یں اس سے چھ ہست ہیں۔ ۲۔۔۔۔۔ ان کی ذات میں ایک الیا وصف ہوتا ہے جس سے

معجزات وغیرہ داقع ہوتے ہیں جس طرح ہمیں تر کات ارادیہ کاافتیارے۔

۔ . ۳..... نبی میں ایک ایسا ومف ہوتا ہے جس ہے وہ ملا نکہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس طرح انکمیار ااندھے ہے متاز ہوتا

. ہے۔ ۴.....نی کوایک ایسا د صف حاصل ہوتا ہے جس کے باعث وہ

ہم..... می توایک الیاد صف حاس ہوتا ہے. س سے ہا حت و غیب کی آئندہ ہاتو ل کا ادراک کر لیڑا ہے۔

یب ن سده با و ن ه در در سریب ہے۔ اس تاریخی حقیقت کو کون نہیں جانتا کہ جلال الدین اکبر کے زیانے میں

ابوالفضل اورفیضی نے جب فلفے کے زور پرمقام نبوت سے بغاوت کی تو حضرت امام ربانی مجد والف ٹانی قدس سرؤ نے مشکلمین کے انداز میں نبوت کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی (اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف اکیس بالیمس سال تھی)

اس کا خلاصہ بھی یمی ہے کہ نبوت عقل ہے بلندا یک مقام ہے جہاں الی آگھ کھل

جاتی ہے جوغیب د مکھے۔

ا مام غزالی اورای طرح امام ربانی علیجا الرضوان نے نبوت کی تعریف اور

نبی کی بیچان کے بارے میں جوفر مایا،آپ بڑی آسانی سے انبیائے کرام علیم السلام کے کمالات وتصرفات کی روشنی میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔قرآن

یاک کا مطالعہ کریں اورا نبیائے کرام علیہم السلام کے واقعات دیکھتے جا کیں۔ ہارے دور میں جن لوگوں نے اپئی نام نہا دتو حید کی آبرہ بچانے کیلئے نبیوں کے علم

غیب کا انکارکیا ہے، انھوں نے بھی اپی کتابوں میں حضور عظی کے بیٹکو ئیاں درج کی جی بلکہ بعض نے ای عنوان سے پوری پوری کتاب لکھ دی ہے۔ یہ

پشگوئی کیا ہے، متعقب کے بارے میں بینگی خر، اور لکھنے کا مقصد سے بوتا ہے کہ جو حضور علی نے فرمادیا، ہو کے رہے گا۔ تو فرمائے بیغیب ہی تو ہے گویاعلم غیب

نہ مانتے ہوئے بھی اے مان رہے ہیں۔ گذشتہ دنوں عزیز القدر جمد کا شف کوایک ایے علم کا مدی اور نبی علیہ السلام کے علم کامتر حضور ﷺ کی ایک پیشگو کی سنانے لگا تو انھوں نے بو جھا کے علم غیب اور پیشگوئی میں کیا فرق ہے؟ وہ بیچا رہ مبوت

ہو کے رہ گیا۔ ختم نبوت اورمرزا:

## 'الحقیقه' کاموجوده شاره'ختم نبوت نمبر' ہے۔خیال بیتھا کہ ختم نبوت میں نقب لگانے کی ناکا م کوشش کرنے والے مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کا

ذكركيا جاتا مكر الدعوة ' كے قاضى كى ہرزه سراكى آثرے آگى اور بات لمبى ہوگئى-حقیقت پیرے کہ اللہ اپنے پاک بندول کوقسماقتم کمالات عطافر ما تا ہے اور بیان کے قرب خدا وندی بلکہ تو حید خدا وندی کے دلائل ہوتے ہیں ،اس کے برعکس وہ

اینے دشمنوں کو ذلیل کرنے کیلئے اٹھیں قدم پرجھوٹا ٹابت کرتا ہے۔مرزا قادیانی کا بھی بھی حال تھا، وہ اپنے دور کا سب سے بڑا ملعون ، مکار اور کا ذ ب تھا اس لئے اس کا جس سے بلکہ جھوٹے ہے بھی مقابلہ ہوا، حیت گرااورخوب ذلیل ہوا۔مسلمان تو مسلمان ہیں ،اس نے اگر کسی ہندوعیسائی ، یہودی وغیرہ ہے بھی مقابله کیااورکوئی پیشگوئی کی تو خدا نے اس کی پیشگوئی کو پورانہیں ہونے دیا ، کیونکہ

اس کے مقابلے میں آنے والاغیر مسلم بھی زیادہ سے زیادہ کا ذب اور داجل تھا تو مرزا قادیانی کذاب اور دجال تھا جیسا کہ حضور پرنور عظی نے اینے بعد دعویٰ نبوت کرنے والول کے بارے میں فرمایا ہے۔

حقیقت پہ ہے کہ مرزا کے کذاب و دجال ہونے کا ایک اہم ثبوت اس کی

یمی جھوٹی پیشگوئیاں ہیں۔ چندایک ملاحظہ فر ماہیے۔

ا .....مرزا قادیانی کی بیوی حاملی تھی ،اس نے ۲۰ فروری ۱۸۸۷ء کوایک اشتہار شاکع کیا (جوتبلیغ رسالت ج اص ۵۸ میں درج ہے) کہ عنقریب ایک لڑ کا پیدا ہو گا جو نہایت اعلیٰ صلاحیتوں والا ہوگا، بقول اس کےاس خوبصورت لڑ کے کوقا در مطلق کی قدرتوں کا نشان تھبرایا گیا۔ بھر ۱۸ پر مل ۱۸۸۱ء کولڑ کا ای تمل ہے ہوگایا قریبی لیخیٰ دوسرے حمل ہے۔ حمر پہلے حمل سے لڑکی پیدا ہوئی اور بی<sub>ا</sub>آنے والا جومرزا کے نزدیک صلح موعود تھاء آتے آت<u>ے ۱۸۹</u>9ء میں آیا گروہ نوسال بھی یورے نہ کرسکا

۲.....ا یک رشته دارنو جوان خاتون محمری بیگم کے ہاتھوں دل بیقرار ہوا تو اشتہار شائع کردیا کہاس کا نکاح مرزا کے ساتھ ہوگا بلکہ آ سانوں پر ہو چکا ہے۔ پھررا ہتے میں رکا وٹ ڈالنے والوں ہر عذاب آئے گا گمراس کے دشمنوں کو پیش 'کو ئی کے

مطابق موت آئی اور ندمجمہ ی بیگم کا نکاح مرزا نے ساتھ ہوا۔ بلکہ مرزا کے مرنے کے ٹی سال بعد بھی محمدی بیگیما دراس کا شوہرزندہ رہے۔

س....جنوری ۱<mark>۹۰۳ء می</mark>ں مرزا ق<sup>ا</sup> دیانی کی بیوی حاملہ تھی۔مرزانے اپنی کتاب

مواہب الرحمٰن کے ص ۱۳۹ پراس حمل ہے یا نجو یں لڑکے کی پیدائش کی پیشگو کی کی مُرحمل سے ۲۸ فروری ۱۹۰۳ء کولڑ کی پیدا ہوئی جو چند ماہ کی عمر یا کرفوت ہوگئی۔

٣....مني، ١٩٠٨ مين مرزا كي بيوي حالمه تقى، پيشگو كي داغي گئ كه شوخ وشنك لز كاپيدا ہوگا (البشرج ۲س ۶۹) گر۲۴ جون ۲ • <u>۱</u>۹ء کو، پھرلز کی پیدا ہوئی جس کا نام امتہ

الحفظ ركھا گما۔ ۵.....مرزا کا دست راست مولوی عبدانگریم بیار تھا،اس کی صحت کے متعلق زور شور

ے پیشگوئیاں کی گئیں، مرایک بھی پوری نہوئی۔

۲ .... ایک مرید تفا منظور محمد اس کی بیوی حا مله تھی فروری ای ۱۹۰۱ء میں، پھر

جون 1 • 19ء کو پیشگوئی کی کرلڑ کا پیدا ہوگا، اور اے خدا کا نشان تھمرایا، اس کے دونام بھی الہام کے ساتھ در کھ دیے بشرالدولہ اور عالم کباب مگروفت آنے پرلڑکی پيدا ہوئی۔

ے....مرزانے اینے لڑ کے مبارک احمدنا می کے بارے میں پیٹگو کی کئ<sup>ت</sup>ی کہ ''وہ عمر پانے والالڑ کا ہے مگروہ بھی قریباً ۹ سال کی عمر میں مر گیا ،اس کو مصلح موعود بھی کہا

تفااورابك بيشكوني مين بيربكاتها كَانُ اللَّهُ نَزُلُ مِنَ الرُّهُ مَاءِ

ترجمه: محويا كمالله ي آمان عار آياب-

ا کی پیش کوئی کے مطابق علام حلیم وغیرہ بھی کہا گیا۔

٨..... يمي مبارك احمدايك دفعه بيار پز گيا \_مرزا نےصحت كى پيشگو ئى كاگرغلط

سی-۹۔۔۔۔۔اپی عمر کے بارے میں کئی بار پیشگو نیاں کرنا رہا جوسب کی سب جھوٹ کا

پلندہ ٹابت ہوئیں۔ المسد مولوی محمد حسین بٹالوی (غیر مقلد) کے بارے میں پیش گو ئی کی تھی کہ

۱۰ میں ہوتوں میں میں ہوتا کی وہ میں ہوتا ہوتا ہے۔ اور میں ہوتا کی اور استعماد الی ہوجا کی ہے۔ مورد الی ہوجا کی گرالیانہ ہوتا گا۔

اا اپریل اور کی ۱۹۰۵ء میں پے در پے کئی اشتہارات شاکع کئے جن میں شدید زلز لے کی پیشگوئی بار بار کی گئی۔خود بھی اہل وعیال سمیت مکان چھوڑ کر باغ میں جاڈیرالگایا گرزلزلہ پھر بھی نہ آیا۔

ب من من المسلمون بيشكو كون كا بلكا سانمون بيشكو كون كا بلكا سانمون بيش كيا كارنداس بحرك تهد كها ما من المان المان كارنداس بحرك تهد كهال المان المان كارنداس بحرك تهد كون المان كارندان كارندا

اس کے مقابلے میں ہر کتب فکر کے لوگ آئے۔ اسلام کا دفاع کرنے والوں میں جیدعلاء موجود تھے۔ وہ مشاکخ وصوفیاء جن کا نام اس معالے میں از صد روق ہے، ان میں فخر چشت اہل بہشت حضرت پیرسید مہر علی شاہ صاحب کولا وی قدس سرہ بہت نمایاں ہیں۔ حافظ سعید غور کرے اس وصدت الوجودی صوفی کی قیادت پر اہل سنت ہی نے نہیں، دیو بندی اور غیر مقلد علاء نے بھی اعتاد کیا اور عبد الجبار غزنوی اور مولانا شاء اللہ امر تسری جیسے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کولا وی کو

اپنا قائد شلیم کیا۔ پیرصاحب نے صوفیہ کی خوب نمائندگی کی اور نبوت کے جھوٹے مدی کے مقابلے میں اپنی علمی برتری کا لوہائی نبیں منوایا بلکہ تصرفات کے جلوے

تو حیداور محبوبان خداکے کمالات ہے بھی اے مبوت و مقبور اور اپنول کو مطمئن کیا، اس ملسط میں ایک واقعہ چُش کیا جا ناہے جس ہےاہل تصوف کی برکات کا اندازہ کیا حاسکتا ہے۔

۱۸۹۸ء میں مرزا قادیانی منٹویارک (موجودہ اقبال یارک) میں ایک جم

غفير كى موجودگى ميس ميناريا كستان والى جگهه برشيح لگائى گئى تقى اوروه بار باراعلان كر ر ہا تھا کہ کوئی اس سنتے ہرآ کر مقابلہ کرے اور حق واضح کرے۔اعلیٰ حضرت گولڑوی لا ہور ہی میں تھے۔ سنا تو تشریف لے گئے ، شیح پر چڑھ کر فرمایا کدا ہے سیح موعود

(نبی) ہونے کا وعولیٰ ہے جبکہ اللہ نے اپنے فشل خاص سے جناب رسول مقبول علي كاس غلام ابن غلام ابن غلام كواين ولايت سے مرفراز فرمايا ہے۔ نبی کا درجہ ہر حال میں ولی ہے بالاتر ہوتا ہے سیمرے سوالات کو پورا کر کے ا پی صداقت کا ثبوت و ہے ورنہ میں اس کی تر دید کی غرض سے بفضل خدا ان

سوالات كاجواب دول گا۔

ا .....مرزا قادیانی تھم دے کہ دریائے رادی اپناموجودہ رخ تبدیل کر کے فی الفور اس پنڈال کے ساتھ بہنا شروع کروے یا میں ایسا کردکھا تا ہوں۔ ۲.....ای نهایت پا کباز کواری از کی کو پنڈال کے نز دیک چوطر فدیر دہ ہیں رکھ کر دعا کی جائے کہ (بغیر مرد کے اختلاط کے )اللہ کریم اسے پہیں ایک لڑ کا دے جو

اس کی نبوت یا میری ولایت کی تقید یق کرے۔ ٣.....ا پنے لعاب دہن ہے با ہرکڑ وے پانی کے کٹو کیں کو میٹھا کر دے یا پھر میں كرديتا ہوں وغيرہ وغيرہ۔سجان اللہ۔

مرزا کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا ، اور وہ بھا گئے پر مجبور ہو گیا۔ حقیقت یمی ہے کہ قادیا نیت ہویا کوئی اور فتنہ صوفیاء کرام کاسیرت وکر دارا در علم و

توحيداور نحبوبان خدا كے كمالات

اسلام پر جب بھی کوئی نازک وقت آیا اور ظاہری اقتد ارمسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتار ہا،توصوفیائے کرام ہی نے اکثر و پیشتر ان طوفا نوں کا مندموڑ اجو ( معاذ اللہ ) اسلام کوسفی استی سے منانے کیلئے اٹھتے رہے ہیں ، چنانچ مشہور مستشرق \_ ایج ، آر۔ گب نے آکسفورڈ یو نیورٹی کی مجلس کے سامنے ایک تقریر کے دوران کہا

" تاریخ اسلام میں بار باایے مواقع آئے میں کداسلام کے کلچر کا شدت

ے مقابلہ کیا گیا ، مگر بایں ہمہ وہ مغلوب نہ ہوسکا ، اس کی بزی وجہ بیہے کہ تصوف ياصوفيا كانداز فكرفور أاس كي مددكوآ جاتا قعااوراس كوا يثي قوت اورتواتا كي بخش ديتاتها

☆.....☆.....☆

كه كوكي طاقت اس كامقابله نبيل كرسكي تقيي " (علات نما الامت بي ا)

عرفان اے دبانے میں مرکزی کردار ادا کرتار ہاہے۔ چٹا نچہ تاریخ شاہرے کہ

تَوَجِيدُ اور مَخُبُوَ بَانِ ذَذَا كَحَكَمَا لَاتَ



تَوْجِيدُ أُورِ مَحْبُوَ بَانِ ذِدًا كِحَمَا لات

محبوبان خدا کے کمالات وتصرفات ایک اور انداز سے بھی سمجھے جا سکتے ہیں،اوروہ ہان کی عبدیت کا پہلو لیعنی اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں خود کو عبد کی حیثیت ہے ہی پیش کرتے ہیں اور ہروقت بندگی کے تصور میں ڈو بے رہے یں عبد کامعنی ہے غلام ،غلام مالک کے سامنے کسی چیز کاما لک نبیس ہوتا ،اس کا اپنا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں ہوتا ۔جہاں مالک رکھے،اے رہنا ہوتا ہے،جو کھلائے اے کھانا ہوتا ہے، جو پہنائے اے پہننا ہوتا ہے۔اللّٰد کا بندہ اللّٰہ کی رضا كابنده ہوتا ہے، مالك حقیق كى رضا جوئى كے سوااس كاكوئى مدعانبيں ہوتا اور كى چيز كوبعى وه اپنى مېلك نېيس سجحتا \_ وه سرايا خلوص ،سرايا اطاعت اورسرايا بجز و تواضع ہوتا ہے۔وہ خودکوایے اللہ کے حضورانتہائی اکسارو پیچارگی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور جوں جوں اس کے اکسار وقواضع میں ترتی ہوتی جاتی ہے،وہ بندؤ محبوب بنرآ جاتا ہےاور قرب کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوتا جاتا ہے۔ وہ بارگا و خداوندی میں جتنا' پے ہوتا ہے،اللہ اس کو اتنا بی لیعنی اس حماب سے بلند کر دیتا ہے۔عبادت اصل میں تكبراور رعونت كى ضد ہوتى ہے۔عبديت كويا اى عبادت وبيكسى وتواضع كا دائى شعور ہے جو ہروقت بندے کے فکرونظر پر چھایا بلکہ رگ وریشہ پس سایار ہتا ہے۔ بندے کا احساس بندگی و پیچارگی ما لک کے حضوراس کی مقبولیت اور محبوبیت کی بنیاد بنآ جاتا ہے۔جوں جوں مقبول و محبوب ہوتا جاتا ہے ،اس پر مالک کے انوار وتجلیات کی بارش موتی جاتی ہے اور وہ کمالات وقدرت کی جلوہ گاہ بنآ جاتا ب يحيم الامت حعزت علامه محمرا قبال عليه الرحمة كاسارا فلسفه ءخودي اس تكتير کے گرد گھومتا ہے۔ای تناظر میں انھوں نے بند ؤ مومن کی قوت کے اسرار واٹٹگاف کئے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب وکارآ فریں، کارکشا، کارساز خاکی ونوری نہاد، بندہ مولاصفات ہردوجہاں نے خی اس کاول سے ناز

ہر کر بہاں کے اسلام کی بنیاد محبوب عظم سلطان افخم حضور پرنور علیقے کی سیصدیثِ مقدر ہے، مقدر ہے،

مُنُ تُواضَعَ لِلَّهِ رُفَعَهُ اللَّهُ

(مشكوة ، كيّاب الآداب جلد ٣ص٧٤)

ترجمہ: جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرے واللہ تعالی اے بلند فرما دیتا ہے۔ بیقواضع عبدیت ہی تو ہے۔جواس میں جنتا آگے ہے،ا تنا ہی قرب میں آگے،ا تنا ہی کمالات وتصرفات میں آ گے۔اگرغور کیا جائے تو قر آن حکیم میں اس کے واضح اشارے ملتے ہیں شلاً انبیائے کرام علیم السلام کے قد کار میں عبدادنا، عبدہ وغیرہ تعار في الفاظ آتے ہيں۔ايےالفاظ وترا كيب ميں ان كى عبديت وتواضع كاؤ كرفر ما كر گويا ان كى عظمت اور رفعت كا فلىفدېيان كيا جا تا ہے كہ وہ ( انبيا علم بم السلام ) ہارے بندے ہیں ، جارے اطاعت گزار ، جارے وفا شعار ، جاری توحیدے آراستہ، ہمارے قرب بر فائز، انھوں نے بندگی کالبادہ اوڑھا، ہم نے 'ربوبیٹ کا جلوہ دکھایا ۔ گویا جو کچھے وہ کر سکتے تھے ،انھوں نے ہماری رضا کے لئے کیا اور جیسے ہمیں اپنے بندوں کونواز تا ہوتا ہے،ہم نے نوازا۔مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے مقالبے میں ڈٹ جاناحتیٰ کر آتش نمرود کی بھی پروانہ کرناان کی شان بندگی ہے اوراس آگ کوگٹزار بنا دیا جانا اللہ کی شان ربو بیت کا جلوہ ہے۔ یہی حال دوسرے

انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزات و کمالات کا ہے۔قرآن یاک میں مفسرین کے نز دیک جہاں عبدہ (لینی اللہ کا بندہ) جیسی ترکیب وار د ہوئی ہے،جس شخصیت کے بارے میں ہو،ساتھداس کا نام نامی بھی ظاہر کردیا گیامثلاً غبدہ زکریا یعنی اس (الله) کابندہ ذکریا (علیہالسلام) گر جہاںعبدہ کے بعد نام کی تصریح نہیں کی جاتی و ہاں اس سے مراد حضور سرورا نبیاء علیہ وغلیم الصلو ۃ والسلام کی ذات ستو دہ صفات ہوتی ہے۔ گویا اللہ کا قرآن اس نکتے کی وضاحت فرمار ہاہے کہ حضور علیق سرایا عبدیت ہیں اور آپ بندگی وتواضع میں بھی سب پیغیروں سے بہت آگے ہیں۔ جب آ پ سرایا عبدیت وعبادت اور ایسا کمال قرب ووصل ہیں کہ دنیا بھر میں جے، جہاں ،جننی عبدیت وعبادت کی تو فیں اور زمانے بھر میں جے ، جہاں ، جتنا قرب وصل خداوندی نصیب ہوتا ہے، آپ ہی کی برکت، توجہ اور رحمت سے ہوتا ہے۔ اگرغور کیا جائے تو آپ کے رحمتہ اللعلمين ہونے میں یہ پہلوسب سے زیادہ اہم اور فیضبار ہے۔آ ہے ای نقط نظر سے اب آ بیمعراج پرغور کریں \_فرمایا جار ہاہے۔ شُبْحُنَ الَّذِى ٱشْرَى بِعَبْدِهِ كُيلًامِّنَ الْمُسُبِحِدِ الْحُرَام اللَّى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حُولُهُ لِنُويَهُ مِنْ التِناء إلله هُو السّمِيعُ البَصِيرُ (غارائل:)

رائس السفسيجيد الأقصا الله في الركنا حوله النوية من المنتاء النفي المنتفق (غارائل: )
البتناء إلّه هو السّمنة الكيفيون (غارائل: )
ترجمه: ياكى إلى إلى جوائي بندك وراتول رات لے المامجد حرام م مجد اتصلى تك جس كردا كرد الرد بم في كردا ركن ركن ركن ركن ركن ركن ركن ركن كردا من المنا المنا على كردا كرد المرد من المنا المنا كل كردا كرد المرد من المنا كردا كرد المرد من المنا كردا كرد المرد من المنا المنا كل كردا كرد المرد من المنا كل كردا كرد المرد من المنا كردا كرد المرد من المنا كل كردا كرد المنا كل كردا كرد المنا كرد المنا كل كردا كرد المنا كرد المنا كل كردا كرد المنا كل كردا كرد المنا كرد المنا كل كرد المنا كرد المنا كل كل كرد المنا كل كرد المنا كل كل كرد المنا كل كل كرد المنا كل كرد المنا كل

سنتاو کھاہے۔(کنزالایمان)

کویا معراج لا مکانی کے عطا ہوئی ،اے جوعبدہ بے بعنی عبدیت تامہ کے مقام پر فائز ہےاور کیوں ہوئی ،عبدیت کی بنا پر۔جب عبدیت کمل ہے تو معراج ( قرب دوصل ) بھی کمل ہونا جا ہے تھا چنا نچہ یہی پچھ ہوا۔حضور پرنو متاللہ

تواضع میں سب ہے آ کے ہیں تو رفعت میں بھی سب ہے آ کے ہونے جا ائیں۔ بهارے بان علاء حضرت مولی کلیم الله علیه السلام کی معراج کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مویٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ،وہاں انہوں نے اللہ کی بإرگاه می*سعرض کی*ا،

> رُبِّ اُرنِي (اےمیرے رباتو مجھے اپنا آپ دکھا)

> > جواب ملا۔

ر برر کن توانی ( تو مجھے ہیں دیکھ سکتا )

یقینااییای ہوا کیونکہ جس ذات یاک نے لن ترانی فرمایاتھا،خودای نے بدوا تعقر آن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ مراس کی وجد کیا ہے، یہی کہ حضرت

موی علیہ السلام اپنی محبت وعشق خداوندی کی بیقراری کے باوجود حضور پرنور علیج کے مقام بندگی پر فائز نہیں تھے۔جواس عبدیت میں کامل ترین تھا ، کامل ترین معراج کاو بی مستق ہوسکتا تھا اور جوعبدیت کے جس درجے پرتھا، أسے اس درج

کی معراج میسر آئی کلیم وحبیب علیجاالسلام کی عبدیتوں میں فرق دیکھنا ہوتو ان دو

آيتوں پرغورفر مائے۔

قُسَالُ رَبِّ إِنَّىٰ لَا ٱمُلِكُ اللَّا لَفُسِنَى وَاجْى فُلُوُقُ بُيْنَنَاوَبُيْنَ الْقُوْمِ الْفُسِقِينَ۞ (الله:١٥)

بیندوبین القوم القبسفین (اناءه:۵۶) ترجمه: (مویٰ نے )عرض کی کہ جھے اختیار نیس مگرا پنااورایئے

بھائی کا تو تو ہم کوفاسقوں سے جدار کھ ۔

یداس وقت کا واقعہ جب آپ نے اپنی قوم کو جبارین سے مقابلہ کرنے کا ربانی تھم سایا،قوم نے انکار کیا تو آپ نے اس آیت کے مطابق فرمایا،اے رب کریم، میرے بس میں تو صرف اپنا آپ ہے یا میر ابھائی (ہادون

ریں علیہ السلام) ہےاور کسی پرمیراا فقیار نہیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے جو کچھے فرمایا ، حق فرمایا اور اللہ سے جوعرض کی ،

حفزت موئی علیہ السلام نے جو پچھ فرمایا ، حق فرمایا اور اللہ سے جوعرض کی ، درست کی۔ گرآپ کی بندگی ابھی خود کواور بھائی کواپنے ملک میں ضرور بچھتی ہے۔ آب آپئے دوسری آیت کی طرف

ةُلُ لاَ أَمُلِكُ لِنَفُسِمُ صَرّاً وَ لاَ نَفْعًا لِلَّامَاشَاءَ اللَّهُ ر

ن. ۳۹)

نبيس ركھنا مگر جواللہ جا ہے) (كنزالايان)

مویا پی جان بھی کمل طور پر اللہ ہی کے سپر دہ اور یکی نہیں اس کے مات کویا پی جان بھی کھمل طور پر اللہ ہی کے سپر دہ اور یکی نہیں اس کے سات تعلق دکھنے اللہ کا کہ اسلام کو بھی جا رہا ہے۔ یہ ہے عبدیت تامہ ، جو اور تو اور کسی پنجیم علیہ السلام کو بھی عظامیں ہوئی۔عقیدہ تو سب کا یک ہے کمر برنفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے کمر

ا سے کامل طور پر آکر ونظر میں جمالیما ہی اپنی عبدیت کا دائی شعور واحساس ہے پہلے لفظ آئی پر بھی غور کیجیے لینی اے مجبوب تو کہدیا کہا کر گویا الشرخو داپنے حبیب کریم علیہ الصلوق والتسلیم کی تربیت فرمار ہاہے اور اپنی بارگاہ کے آ داب نیز عبدیت کے تفاضے سکھار ہاہے۔ اب دیکھتے حدیث یاک۔

رائے۔ اب یہ سے سریت یا ت

( كنز العمال باب فى ذكر التى منطقة علد: الاص ٢٠٦١، رقم الحديث ٢١٨٩٥ كل المعد كى باب فى فعا حد علد: العمر 11 وينتم القدر علد: المسهم 17 مرقم ٢٠١٠)

ترجمہ: میرے دب نے بھے ادب سکھایا تو خوب ادب سکھایا۔ یک حسن تادیب ہے جس کے بیتیج میں حضور پرنور سیالی اربار فرمایا کرتے تھے وُ الَّذِی نَفُرِسی بیدہ (بِ شاراحادیث کا آغاز)

سنالدارة بابتر يمهدا بالمال بلد عمل الاستال المسترى جان ب- رجد: اس كي هم جس ك قيف يس ميرى جان ب-

 ہے۔اللہ کا بندہ اپنی بندگی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کرے۔ لاَ اُمْلِکُ میں مالک نہیں اور رب فرمائے

راُنَا اَعُطُینْکُ الْکُوْلُرُهِ ترجمہ:ب شکہم نے تجھے خرکیرکا الک کردیا ای طرح دیکھنے اللہ کے ادب سکھانے کا ایک اورموقع

قُلْ إِنَّمَا أَنَابُشُوْ مِثْلُكُمْ (اللهن ١١٠)

ترجمه: تم فر ماؤمين بشريت مين تم جيسا مول \_

قل (تم فرماؤ) کالفظ اللہ کے حسن تا دیب کا مظہر ہے۔ای لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب عظیمی کو اس آیت میں تواضع سکھائی ہے۔حضور پاک مالیکی نے اپنے رب کی بارگاہ سے تواضع سیکھی اور اے اپنایا بھررب نے اپن طرف سے کیا فرمایا بسنیں

، رُرب اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُورِد مِن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن (الماروس ١٥)

ترجمه ب شك الله كي طرف ت تمهار ي باس ايك نورآيا اور

روش كماب (كنزالايان)

مختمرید کہ حضور پر ٹور ﷺ کی تواضع اور بندگی کا تقاضا تو ہے اپنی بشریت کا اظہار گمرد ب کی ربو ہیت کے اظہار کا سلیقہ یہے کہ حضور ﷺ کے نور کا اعلان کر دیا جائے۔جوں جوں بندگی وتواضع بڑھتی جائے گی ، بندہ نوازی بھی بڑھتی جائے گی۔

پرآ سے واقعمعراج کی طرف حضرت موی علیدالسلام نے رب سے

اس کا دیدار ما نگا اورنفی میں جواب ملامکر کسی آیت یا حدیث ہے بھی بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضور برنور مطالبہ نے رب سے دیدار کا سوال کیا ہوظا ہر ہے موکی علیہ السلام کورب سے جتنی محبت ہے اس ہے کہیں زیادہ حضور برنور عظیظے کوایے رب ہے یا رہے۔زیادہ بیار ہونے کے باوجود دیدار کا سوال نہ کرٹا انتہائے ادب اور حضور عظی کاطرف سے انتہائے تواضع ہے۔ ہاں آب نے دعا کی تو کیا کی اللَّهُمُّ أَرِنَا اللَّهُ شَيَاءَ كُمَا هِي

اے اللہ! ہمیں چیزیں دکھاجیسی کہوہ ہیں دیداررب کاسوال نه کرنا،حقیقت اشیاء دکھانے کی التجا کرنا دونوں میں آپ کا ادب وانکسار تھا تو اللہ کی محبوب نوازی و کھیئے بغیر سوال کئے دیدار سے نواز ااور وہ بھی اس طرح كركو كى جاب ندر ما مجر جب اين رب كود كيوليا، كيم بهى تخفى ندر ما .....

> اوركوئى غيب كياتم سے نہال ہو بھلا جب نه خدا ای چھیاتم بیہ کروڑوں درود (اللحفرت)

> > اوريدد يكهنا كيساتها

مَاكَذِبُ ٱلْفُؤادُ مَارُاٰى (الْخِراا) ترجمه: (ول نے جھوٹ نہ کہا جود یکھا)

لین آتھوں نے دیکھااور دل نے تقدیق کی (کٹھیکٹھیک دیکھاہے) وہ جس نے منتہائے حسن معنیٰ اس طرح دیکھا

نگائيں رو برو اور فاصلہ قُوْ سُيْن اُوادُ نَى

علا عِرْماتے ہیں کہ اصل و کیمنا بھی ہے کہ دل آگھ کی تصد بق کرے مثلاً صبح سورج کوآ نکھنے چیوٹا سادیکھا تو ول نے کہاووتو ساری زمین ہے بھی گئی گنا زیادہ ہے۔

گرآج کی شب کیا ہوا۔ آگھ تو جمال یار ہاور دل سرگرم نقعدیت محبوب عظیماً کے ادب وعشق کا تقاضا بھی بھی تھا کہ کسی اور طرف قلب وچٹم متوجہ نہ ہوں۔ چنانچہ ایک قوت دید بھی عطا ہوگئی کہ

مَازَاغُ الْبُصُورُ وُمَا طُغَى (الْجَرِيا)

ترجمه: آنکھندکی طرف پھری شعدے برحی

نورالعرفان میں ہے کہ حضور پرنور ﷺ نے رب کی ذات کودیکھا، نہ آ کھ جبکی نہ دل گھرایا۔ پھر بید دیدارایک بارٹیس ہوا،حضور پرنور سی اللہ بار آتے جاتے رہےاوردیدار کرتے رہے۔ (تنیرمادی)

المُتُمْرُونَهُ عَلَى مُايِرَى وَ لَقَدُرَاهُ نُزُلَةٌ أُخُرَىٰ ﴿ (الْجُرِيةِ المِنَاءِ)

ترجمہ: کیاتم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھکڑتے ہواور

انھوں نے تو وہ جلوہ دوباردیکھا۔

قصردنیٰ تکس کی رسائی جاتے بیریں،آتے بیریں

(أعجعر ت)

یہ ساداسفر معران بلکہ اعراج ، پیطویل ترین مسافت جوللیل ترین مدت میں مطے ہوئی ، اگر عمدیت تامسکی وجہ ہے ہوئی تولا مکاں میں جووی ُ خاص ہوئی وہ بھی ای (عبدیت) کے حوالے سے ندکور ہوئی ہے گاڑ حیٰ إلیٰ عُبْدہ مُما اُوْ حٰی ۵ (اُئِم ۱۰) ترجمہ: سودی فرمائی ایئے بندے کوجودی فرمائی

یہ دو نین لفظ پھراس حقیقت کو وضاحت سے بیان کررہے ہیں کہ یہ عیدیت اگراز حدخصوصی ہے تو یہاں جو وحی ہوئی ،وہ بھی از حدخصوصی ہے ، نہ

عبديت تامه ميں كوئى دوسرااس حبيب كريم عليدالصلو ة والسلام كاشريك ہےاور نہ

اس وحی کے اسرار میں کسی اور کی شرکت گوارا ہے۔

غنچے مااوی کے جوجٹکے دنی کے باغ میں بلبل سدره توان کی بوے محروم<sup>نہیں</sup>!

موی علیه السلام اور حضور سرور کا کنات علیه کی معراج میں جوفرق

ہے،اس کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ موٹی علیه السلام کا بنا جذبہ دل تھا جواٹھیں طور

کی طرف لے جار ہا تھا مگر یہاں اسریٰ (اس نے سیر کرائی) کا لفظ بتار ہا ہے کہ

مجوب علي كويركران كايروكرام خودرب نے بنايا۔ اوپر كرر چكا بعدكا اپنا اراده اور بروگرام نبیس موتا موی علیه السلام کا خود جانا ارادے کی موجودگی کا پتادیتا

ے اور حضور علیہ الصلوق والسلام کو بلایا جانا آپ کی عزت افزائی کے علاوہ آپ کے ارادے کا اللہ کے ارادے میں فنا ہونے کی دلیل ہے۔ طوراورمعراج کے قصے سے ہوتا ہے عیال

ایناجانااور ہے،ان کا بلانااور ہے

بلكه حديث ياك ك مطابق جريل عليه السلام في جس انداز مين رباني دعوت کا بیغام سنایا ، دو توبالکل بی انو کھا ہے

يًا مُحَمَّدُ إِنَّ رُبِّكَ لَمُشْتَاقٌ الني لَقَاتِكَ (الكاتال) ترجمه: امے محمد ابیشک تیرارب تیری ملاقات کا مشاق ہے۔

غرض عبديت الله كا موجانا باس من توحيد ب، توكل ب، تفويض

ے، عجزوتواضع ہے، رضا بقضاء ہے ( یعنی رب کے فیصلے پر راضی رہنا )، مبرو قناعت ہے،شکروامتنان ہے۔لہذا یہی سبب اوروسیلہ روحانی ترتی ،قریبے خداوندی ادر وصلِ مولیٰ کا ہے۔ یہی عبدیت کمالات وتصرفات کی بنیاد ہے۔ای'عبدیت' کے حصول کی ترغیب قرآن یاک نے دی ،ای جذبہ ءعبدیت کا اصل تعارف اللہ

کے انبیاء ورسل علیہم السلام نے کرایا ،ای کی کما حقہ، دعوت حضور برنور علیہ نے دی ،صو فیہ کی صحبت و بیعت اور محنت وریا ضت کا مقصود بھی اس کی تربیت ہے۔ یہی عبدیت ہے جوانسان کے مقام خلافت کی بنیاد ہے، یعنی جس میں جتنی عبدیت موگی، اتنابی اے اوج خلافت حاصل موگا۔

منكرينِ اولياء نے محبوبانِ خدا كے تصرفات و كمالات كوشرك اس لئے مسمجھا کہان کے نزدیک ان تصرفات و کمالات سے بندہ اللہ کے مقالبے میں آجاتا ہے۔ چونکہ وہ خودعبدیت کے نور سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے روئیں روئیں میں بغاوت ورعونت کی ظلمات نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں اس لئے وہ اسلام کے روحانی نظام کو بالکل نہیں سمجھ سکتے اور قرآنی آیات و تعلیمات کے نور میں سفر حیات طے کرنے کے بجائے فکرو نظر کے تاریک ترین غاروں میں ٹا کک ٹو ئیاں مارتے مارتے مرجاتے ہیں۔

جن دوستول نے اس مضمون لینی توحید اور محبوبان خدا کے کمالات و تقرفات کی گذشته قنطول کا مطالعه کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے بارباران

کمالات کو کمالاتِ قدرت کا پرتو اور مظهر ثابت کیا ہے بلکہ جمارے نز دیک میہ کمالات جہاں بندے کی روحانی عظمت کی دلیل ہوتے ہیں ۔وہاں خود رب قد روکریم کی قدرت ورحمت کے دلائل بھی ہیں ۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی

توحيداورمجوبان ضداك كمالات آیت رجواو رورج ہوچکل ہے لینی سبہ دئر الّذِی ..... النر \_ غور کریں تو پہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جہال واقعہ معراج حضور برنور علیہ کی عبديت تامه كي دليل ب، وين قدرت خداوندي كي وسعون كا ثبوت بهي پيش كرتى بے۔لفظ سبخس ان تمام لوگوں كے شكوك وشبهات كااز الدكرر باب جن کے نز دیک معراج کا واقعہ ناممکن ہے۔منکرین کوجنجوڑا جارہا ہے کہ معراج پر لیجانے کا دعویٰ تو خود اللہ قادر مطلق کر رہا ہے۔اب اس سے اٹکار ہے تو حضور علیہ کے جاسکتے کا ہی اٹکارٹہیں ۔اللہ کے لے جاسکنے کا اٹکار بھی ہے۔اور اگر اللہ نہیں لے جا سکا تو برعیب ہے اور اللہ برعیب ونقص سے یاک ے دوسر لے فقلوں میں جواللہ کی قدرت مطلقہ برایمان رکھتے ہیں، اٹھیں معراج کے بارے میں کوئی شک وتر دونہیں۔شک وتر دد میں وہ مبتلا ہوں جواسے قاد پر مطلق نبيس مائت\_ (ويمي تنصيل كيليمعراج الني ازعلام كالحي عليه الرحمة ) سے بات بیرے کہ سبخن نے کی عقدے کھول دیے ہیں اور محرین کی باغیانہ موج کے بارے میں ہمیں مطمئن کرکے رکھ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجومان خدا کے کمالات کے محر اصل میں ان کمالات کے محر نہیں بلکہ انھیں کمالات دینے والے اللہ کریم و قادر کے فیضان و کمال قدرت کے منکر ہیں ۔ (جبیا کہاد پرگزر چکاہے)مثلاً ہم کتے ہیں حضور ﷺ کواللہ نے ذرے ذرے کاعلم عطافر مایا ہے، محرین کوا نکار ہے کیوں؟اس لئے کہان کے نز دیک اللہ بیعلم کسی کودے بی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں حضور پرٹور عصلی اللہ کے فضل سے حاضر و ناظر ج ں مکروں کے نزد کی اللہ کے پاس اتنافضل نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب عَلَيْنَا كُوها ضرونا ظرینا سكے۔اگریدلوگ خدا كی قدرتوں پر سچے دل ہے ايمان لے

آئیں تو سارے جھڑے ختم ہوجائیں۔ یہی حال کرامات کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم قدس سرونے خداداد قوت ہے دوبی ہوئی کشی پارگا دی۔ مکرین کو انکار ہے تو اس لئے کہ خدا ہے قوت کی کونہیں دیتا پانہیں دے سکتا ۔ لفظ سببطن ہماری طرف ہے بھی انھیں جواب دے رہا ہے کہ اگر خدا ہے طاقتیں عطافر مانے پر قادر نہیں تو ہیا سی کی قدرت میں عیب ہے اور اللہ قادر مطلق سبوح و

قدوس م يعنى مرعيب وتقص سے پاک ہے۔ اولیاءاللد کی صحبت وغلامی کا سب سے برا فائدہ یہی ہے کہ بندہ ان کی كرامات وتفرفات كي كنول ش الله كي قدرت ورحمت كي جلور و يكتاب اور یوں اس کا ایمان تازہ ومضبوط ہوتا جاتا ہے۔حضرت سیدنا مجد دالف ٹانی قدس سرہ نے تصوف کا ایک فائدہ ریجھی بتایا ہے کہ ایمان بالغیب ترقی کر کے ایمان بالشهادت كا درجه حاصل كر ليتا ب يا يول مجهد علم اليقين عين اليقين اورتبهي حق الیقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیتو اپنوں کا حال ہے،غیروں کو بھی اس ہے فائدہ پہنچتا ہے بشرطیکہ ان کی فطرت ابوجہلی والوہمی نہ ہو۔انمیائے کرام کے معجزات اوراولیائے کرام کی کرامات دیکھ کرغیر مسلم حتیٰ کہ خدا کے وجود کے منکرین مجی مسلمان ہوجاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے آنکھوں سے قدرتِ خداوندی کا جلوہ دیکھ کرسوائے ایمان واسلام کے کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ فدا كاشكر بمين بمي صاحب معراج عطي كآل باك سانبت

خدا کا شکر ہے ہمیں بھی صاحب معراج سی اللہ کی آل پاک ہے نسبت غلامی حاصل ہے ۔ آفآب ولایت حضور شہنشاہ لا ٹانی قدس سرہ العزیز نے اپنے خداواد کمالات وتصرفات ہے ہزاروں کا ایمان بچایا۔ بالیقین آپ حضور سرورکون و مکال علیہ افضل الصلو 5 والسلام کی نسل پاک میں نہایت ممتاز مقام پر فائز تھے، ہاں ہاں وہی نسل یاک جس کے بارے میں اعلیمضر ت بریلوی قدس سرہ نے مارگاه رسالتمآب عليه مين يون عرض كي

تیری نسل یاک میں ہے بچہ بجے نور کا توہے عین نور، تیراسب گھرانا نور کا

آپ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی سے تقریباً چار سال بعد بیدا ہوئے اور

انگريزي دور كاختام سے قريباً آخه سال يبليرائي ملك بقابو كئے۔ وہ بزرگانِ دین جنھوں نے دورِفرنگ کی تیاہ کن طحدانہ فکری پلغار سے قوم کومحفوظ رکھا، آپ ان کے ہراول دیتے میں تھے۔آپ کی نظر کے بروردہ بظاہر غیرمعروف لوگ بھی انوار شریعت کے پاسبان اور آ داب طریقت کے محافظ تھے ۔ تن یہ ہے کہ حفزت ملاجا می علیہ الرحمۃ نے بیہ جوفر مایا ہے

نقشبند بدعجب قافله سالار اند

كه برندازره ينهان بحرم قافله دا ( یعن نقشبندی بزرگ عجیب قتم کے قافلہ سالار ہوئے ہیں جو قافلے کو

ایک مخصوص چھے رائے ہے حرم تک پہنچادیتے ہیں۔)

آپ کے بعد آپ کے نبیر و مقدس شہنشاہ ولایت اعلیمفرت بیرسیدعلی حسین شاہ صاحب نقش لا ٹانی قدس سرہ مسند آرائے در بار لا ٹانی ہوئے۔آپ ا بنے جد امحد کی تربیت کے شاہ کاراور فیوض وبر کات کے قاسم تھے۔آپ کی رحمت ورافت کی ایک چکتی ہوئی دلیل یہ ہے کہ جھھالیے بیکس و گنہگار کو بھی مرتوں اپنے قدمون مين پناه وي اورسالهاسال سفر وحضر مين ايني معيت كاشرف بخشا - اتباع

سنت ، زوق وشوق ، ذکروفکر پھر تربیت لا ٹانی نے آپ کوجذب معبدیت سے سرشار

كرك سرايا كرامات بناديا تقار چنانج رابطه ركفنه والول كويول محسوس موتاتها جيسے کرامات کی بارش ہور ہی ہے۔ایک ایک آن میں کئی طرف توجہ ہےاور ایک ایک توجد میں بیمیوں گھیاں سلجھائی جارہی ہیں۔وہ امور جوعام انسانی بس سے باہرنظر آتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ انھیں کی ماور الی طاقت سے ہی حل کیا جاسکا ب الله كابيكال بنده اورالله كحميب عظية كابيكال وارث باتول باتول مي انھیں حل کر دیتا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیب آنکھوں سے بار ہا لیے مناظر دیکھنے کا الفاق ہوا اور کی حد تک تفصیل ہے سیرت حضور نقش لا ٹانی (برکات و کرامات)

میں بیان کردیا ہے۔ یہاں صرف ایک دووا تعات بیان کئے جاتے ہیں تا کہ فلے فدو سائنس کے علت معلول میں الجھے ہوئے لوگ بھی ایک بندہ خدا پرست کی خداداد قونوں کا جلوہ دیکھ سکیں **۔** ایریش کے بغیرعلاج:

چودهری رفیق احمد صاحب ڈی۔ پی۔ای کمش کالج شکر گر ھ حلفا بیان کرتے ہیں؛

''میرے جیامقصودعلی صاحب (ساکن ٹھیکریاں نز د نورکوٹ ) سخت نیار تھے ۔ حکیموں اور پھر ڈاکٹروں کے علاج ہے مرض بڑھتا گیا۔ پچا جان ڈاکٹر فاروق صاحب کے پاس سول میتال شکر گڑھ آئے۔انھوں نے ایکسرے دیکھ کر بتایا كة مبارے دل كے ياس پھوڑا ہے ،اس كے لئے دوماہ دوائی کھا کراپریشن کراٹا ہوگا۔ دوماہ کے بعد پھر حاضر ہوئے تو

ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ ایکسرے تھنچوا کر دیکھا اور فر ماما 'مزید تین دن تک دوائی کھا وُاور پھرانے ساتھ گھر کے کسی فرد کو لیتے آنا تاکہ ایریش کیا جائے ۔ پیلے جان گھرا گئے اور سد معے حضور نقش لا ٹانی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔آپ نے ساری داستان غم س کر فر مایا دسمی اچھے ڈاکٹر سے علاج كرائيں - بچاجان نے عرض كيا د حضور! اپنى كوشش تو كر چكا ہوں ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ابریشن ہوگا۔ حضور نے فرمایا 'تو ٹھک ہے،اللہ بہتر کرےگا۔ بچاجان بولے، حضور ہم آپ کے غلام میں ،اگرآب نے نہنی تو ہاری کون سے گا ،ارشاد ہوا' پیکا م تو بہر حال ڈاکٹروں کا ہی ہے۔ پچیا جان اجازت لے کرحو ملی ہے حضور شہنشاہ لا ٹانی قدس سرہ کے مزار شریف کے باس حاضر ہوکر لیٹ گئے ۔ظہر کی نمازمسجد میں پڑھ کر حضور نقش لا ثاني قدس سره تشريف لائة توجيا جان سے فرمايا متم مسئے نہیں ابھی یہاں ہی ہؤ۔ چیاجان نے عرض کی حضور س حو ملی نہیں بیدور بار ہے،اس پر اعارا بھی حق ہے' میں یہال ے نہیں جاؤں گا'۔آپ فرمانے لگے،'اچھاتمہاری مرضی نہ حاؤ' یعمر کی نماز کے بعد پھریبی تکرار ہوا تو حضور نے جلال

یں فرمایا بتا درد کہاں ہے؟ کیانے عرض کیا ،آپ سب کچھ جانے ہیں'۔اس برآپ نے درد کے مقام پراپنا عصامبارک رکھا اور دومنٹ کے بعد فرمایا 'جادَ!الله تعالیٰ نے حضور شاہ لا افی قدس سرہ کے صدقے میں تہاری بیاری دور فرما دی ہے۔اب تہارا آ پریشن نہیں ہوگا'۔

تيسرے دن يچا جان حب بدايات ڈاکٹر فاروق صاحب کے ماس گئے تو انھوں نے کہا، ایکسرے لے آؤ یکیا جان نے ایکسرے پیش کیا تو ڈاکٹرصاحب نے فرمایا بھئی اپنا ا یکسرے لاؤ۔ چیا جان نے بتایا کہ بیمیرای ایکسرے ہے گر ڈاکٹرصاحب کویقین نہ آیا تو انھوں نے حیث لکھ کر دی کہ پھر ا يكسر ب كراؤ - پيرا يكسر بيش كيا كيا تو دْ اكثر صاحب كو پير یقین نه آیا اتو انعوں نے خود اینے سامنے پھرا یمسرے تھنچوا ما تو پمربھی پھوڑانظرنہ آیا۔ جیرت زوہ رہ گئے ، پولے جس دوائی ے ٹھیک ہوئے ہو بتا دو ،تا کہ میں کسی مریض کو فائدہ پہنیا سکول۔وہ بارباراصرار کرتے رہے اور پچا جان باربار کہتے تھے کوئی دوائی نہیں کھائی۔ آخر دواپریش تھیٹر میں لے گئے تو چھا جان نے سارا قصد سنادیا۔ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، پہلے تو یمی مجھتا تھا کہ ان لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ولی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ۔ آج جھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ والے موجود میں اور اللہ نے انھیں بڑے کمالات عطا فرمائے ہوئے میں ۔ جھے حضرت کا پیت لکھوادو، میں خود جاکرزیارت کروں

## بيبامين رنتگيري:

حاجى عبدالرزاق صاحب صدر بزم لا ثاني دُسكه كابيان سنة -

''جیس الاواء میں لیبیا میں ملازم تھا۔ ایک دن کی
کام کے لئے بازار گیا تو کسی جیب تراش نے جیب سے
ضروری کاغذات جنھیں 'پاکا' کہتے ہیں نکال لئے۔ ان کے
بغیر باہر لکانا سخت خطرات کو دعوت دینے کے مترادف
تھا۔ لہذا بعض دوستوں نے تھانے میں دپورٹ درج کرانے کا
مشورہ دیا ۔ میں نے کہا انشاء اللہ کراؤں گا گرر پورٹ درج
کرانا آسان خبیں تھا۔ عشاء کی نماز بھی ای پریشانی میں
بڑھی۔ نماز کے بعد دربار شہنشا و ولایت کی طرف منہ کرکے
سوگیا ۔خواب میں شہنشا و ولایت حضور تش لا خانی قدس سرہ
سوگیا ۔خواب میں شہنشا و ولایت حضور تش لا خانی قدس سرہ
تشریف لا کے اور فربایا۔

"اینویں ای پریشان تھیں ہوجائی دا۔اللہ خیر کرےگا۔"

یعن یونمی بریشان نہیں ہوجاتے ،انلد خیر کرے گا۔

صبح کام بر گیا تو دوستوں نے چرز ور دیا کدر پٹ درج ہونی عا ہے۔ میں نے کہا'جہال ورج کرانی تھی کرا دی ہے۔ وس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ڈائر یکٹر فیکٹری نے مجھے دفتر میں بلالها ۔مدیر(ڈائریکٹر)صاحب نے یوجھا ۔'کیا تمہارے كاغذات كم مو كئ مين؟ مين في اقرار كيا انهول في اين گاڑی اورا پناڈ رائپوردے کر کہا جاؤ ، فلاں چگہ فلاں آ دمی ہے لے آؤ'۔ ہم وہاں آ دھے گھنٹے میں ہنچے گرشنا سائی نہ ہونے کی وجہ سے ملاقات نہ ہو کی۔ اگلی صبح پھر مدیر صاحب نے بلا کر فرمایا' حیرت ہےلوگ اینے گمشدہ کاغذات کے لئے کیا کیا جتن کرتے ہیں ،ایک تم ہو کہ ملے ہوئے کاغذ بھی دصول نہیں كرتے -خير پر انھول نے گاڑى سميت ڈرائيور ديا اور کاغذات جس کے پاس تھا ہے فون کر دیا کہ فلاں نمبر کی

گاڑی ہے،خودروک لیزا۔ چنانچہاس نےخودروکی اور مجھ سے بار بارمعافی مانکی میں نے معاف کر دیا تو پولا'رات کوعصا

ہاتھ میں لئے ایک بزرگ تشریف لائے اور دیر تک مجھے مارتے رہے کہتم نے جارے آ دمی کو کیوں ستایا ہے۔ کاغذات

ا ہے واپس دو ۔للبذا کاغذات بھی لواور کچھرقم بھی قبول کرلو ۔

بہرعال مجھےمعاف کردؤ'۔

جھولی ہی میری تنگ ہے:

يمي حاجي صاحب راوي بن

''میں لیبیا ہی میں تھا کہ ایک شخص نے اپنے پیر صاحب کی عنایات کا ذکر شروع کر دیا۔ دل میں وسوسہ بیدا ہوا کہ جارے حضرت کی تو ہم برالی عنایات نہیں ۔ بعدیش اس شيطانی خيال سے تو يہ بھی کرلی۔رات کوسو ہا تو حضورنقش لا ٹانی قدس سرہ خواب میں تشریف لے آئے ۔جہاں اب آپ کا مزارشریف ہے، وہاں توت کا بوٹا ہوا کرتا تھا۔ یہاں آ پ کے یاس دودھ کے بہت سے مطل میں اور سامنے دودھ سنے والوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں ۔ایک قطار میں میں بھی کھڑا تھا عاليًا آب كے خلفائے كرام بھى موجود بيں \_ مينے والوں كو آب بلاتے رہتے ، جب وہ خود کہتے 'حضور بس تو بس کرتے۔ میری باری آئی تو فرمایا میوسی نے فی لیا تو فرمایا اور پوا اور پیاجب خوب سر ہو گیا تو فرمایا ہم تو دیتے ہیں'کسی سے ہاتھ نہیں رو کتے ،لوگ خود ہی نہیں لیتے اور تھک جاتے ہیں۔جارے مال تو کوئی کی تیں''۔

تیرے کرم سے اے کریم ، کوئی شے کی تین جمولی ہی میری نگ ہے، تیرے یہاں کی نہیں

جھوی ہی میں رہ تاہدے ہیں۔ بیاس میں ہیں ہے۔ ہیں۔ بیاس میں ہیں ہیں ہیں ہور خضور نقشہ و نقش لا ٹانی اعلام سے ہیں سید عابد حسین شاہ صاحب قدس سرہ جو حضور نقش لا ٹانی قدس سرہ کے فرزندا کبر سے کا دور آیا ۔ آپ نے اپنے ابزا اجداد کی رم بندہ پروری ہی کوئیس بھایا بلکہ عبادت وریاضت میں بھی ان کی روش پر قائم رہ ۔ یوں محسوں ہوتا ہے جیے حضور نقش لا ٹانی قدس سرہ کے انوارو تجلیات ہی تقاوب وضائر کومنور فرمار ہے ہیں۔ کرامات و تقرفات کا انداز بھی تقریبا و بی تقاب لا علاج مریضوں کو دعاد توجہ ہے صحت یاب کرتے رہے اور بے کس و سمیرس افراد کی جارہ سازی کرتے رہے۔ ایک و فحہ سالانہ عرس شریف کی پہلی رات کو جب اجلاس رات کے بارہ بیختم ہواتو میرے پیٹ میں ہاکا ساور و شروع ہوگیا۔ اس وقت دوا کی صورت بھی کوئی ٹیس تھی۔ عرس پرآئے ہوئے ڈاکٹر اور تھیم ہوگیا۔ اس وقت دوا کی صورت بھی کوئی ٹیس تھی۔ عرس پرآئے ہوئے ڈاکٹر اور تھیم بھی بایا باب سے میں ایک کھلے کمرے میں لیٹ گیا تو حضور نقشہ فقش انقش لا ٹانی

ایم ۔آر۔روحانی دل کے مریض تھے۔ شیح ناشتے ہے پہلے ان کی دوائیاں پورے دسترخوان کو ڈھانپ لیتی تھیں ۔ایک روز انھوں نے یونمی دسترخوان کو ڈھانپ لیتی تھیں ۔ایک روز انھوں نے یونمی دسترخوان بچھارکھا تھا کہ آپ تشریف لے آئے۔آپ نے ایک ایک دوائی ہا ہر پھینک دی اور فر مایا'روحانی اگرتو اس بیاری میں مرکیا تو قیامت کے دن ہمیں بکڑ لینا نے چھانک دی اور دوحانی ہمیشہ کے لئے تندرست ہوگئے ۔ بحان اللہ واللہ اکبر

جار یائی کے یاس سے ہوکرگز رکئے اور در د جاتار ہا۔

وَيَيْدُ اُورَ مُخْبُوْبَانِ خُذًا كَعَكُمُ الآت



تَهَجِيدُ اورَ مَفُبُوَ بَانِ خُذَا كِحَمَا لَاتَ

## الله والول كى بركات

یہ بات خوب داضح ہو چک ہے کہ اللہ والوں کے کمالات کی بنیاد اُن کی عبد یت (بندگی) ہے۔ جس میں جتنی عبد یت، یقین محکم، بخر واعسار، تواضع، عبد یت واطاعت، توکل وتفویض، رضابہ قضا کا جذبہ ہوتا ہے، اس قدر وہ بلند ہوتا ہے۔ کبر وغرور سے انسان کہتیوں کا شکار ہوتا ہے اور آخر کا رتباہ و برباد ہو کے رہ جا تا ہے مگر اللہ کے حضور جھکنا اسے بلند کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عبد( یعن غلام) کی اقسام:

عبد کی قسیس ہیں ۔ لیک اعتبار خاص ہے اس کی تمن قسیس عبد کی گئے قسیس ہیں ۔ لیک اعتبار خاص ہے اس کی تمن قسیس ہیں ۔ عبد رقیق ہے مرا دوہ مملوک غلام ہے جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک ہیں ہو عبد آبق اپنے مالک کے بعد ماذون وہ غلام کو کہتے ہیں جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی عبد ماذون وہ غلام ہے جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہے اور اس کی قابلیت، صلاحیت، استعداد اور خوبی کی وجہ ہے اس کے مالک نے اپنے کاروبار کا اسے مخار و ماذون بنا دیا ہواور اس اس بات کا اذن دے دیا ہوکہ وہ مالک کے کاروبار کا اور ارش جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بینا، فریدنا، لینا، دینا سب پچھے کاروبار شی جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بینا، فریدنا، لینا، دینا سب پچھے اس کے مالک کے اس کے مالک کے کاروبار شی جائز اور ممکن تصرف کرے۔ اس غلام کا بینا، فریدنا، لینا، دینا سب پچھے

عام مومنین خواہ عاصی ہوں یا مطبع ۔ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنولہ عبد رقیق کے ہیں اور کفار ، شرکین ، منافقین بمنولہ عبد اللہ و کا علام) کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمنولہ عبد ماذون کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ایک کو اس کے قرب کے مطابق ما ذونیت ( یعنیٰ شان واقتیار ) کا شرف عطا فرما تا ہے۔ ساری کا نئات میں رسول اللہ عقیقہ کے برابرکوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں۔ اس لئے حضور عیلیہ سب ہے ہو کہ رائلہ تعالیٰ کے عبد ماذون ہیں۔

ں۔ ان کے سور عظی سب سے برہ ای لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ا ی سے القداعاں ہے حرمایا ۱ ...... و مَا يُنطِقُ عَنِ الْهُوْ ٥٥ اِنْ هُوَ اِلْاَ وُحِيُّ يُوْ حُي٥(ائم ٣٣) ترجمہ: اور دوکو کی بات اپنی خواہش نے نہیں کرتے ، دو تو نہیں گروتی جواضیں کی جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ ٢ ..... و كُمَا رُمُيْتُ إِذْ رُمْيَتُ وَلَكِنَّ اللَّهُ رُمِيْ ج (الانقال ١٤٠)

٢ ...... وُ مُعارُمُیتُ إِذْ رُمْیتُ وُلِکِنَّ اللَّهُ رُمیٰ ج (الانقال ۱۱)
 ترجمہ: اور (اےمحبوب) وہ خاک جوتم نے پینیکی بتم نے نہ پینیکی تقی

بلكهالله نے جیلینگی کھی۔

اور حضور علي فرمايا

س..... مُنُ يَّبِطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ أَطَاعُ اللَّهِ جِ (المد ١٠٠٠) ترجمه: جس نے رمول کا حکم مانا بیٹک آس نے اللہ کا حکم مانا بیٹک آس نے اللہ کا حکم مانا۔ سم..... رانَّ الَّلْهُ مُن يُبَا مِعُونِ کُ رَنَّهُ أَيْبًا مِعُونُ اللَّهُ ط (اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الله يَعْطِني وَ أَنَا قَا سِمٌ

(بخاری شریف)

ترجمه: الله عطافرها تاب اورمين بالنفخ والا مول \_

عبد ماذون کی عظمت:

مختصر یہ کہ حضور علیا ہے کے عبد ماذون ہونے کی وجہ سے حضور علیہ کی اطاعت،الله تعالى كي اطاعت، حضور عليه كافرمانا، الله كافرمانا، حضور عليه كا فعل مبارك، الله تعالى كافعل مبارك، حضور علي كا بيجنا الله تعالى كا بيجنا، حضور عليه كاخريدنا ،الله تعالى كاخريدنا ،حضور عليه كا دينا ،الله كا دينا اور

حضور عليه كاليما الله تعالى كاليماب " (مراج الني)

گویا بیروصف ما ذونیت' الله کے عبدا کبر علی شی اگر چدسب سے زیادہ ہے مگر دوسرے انبیاء ومرسلین علیم السلام میں بھی اپنی اپنی شان کے مطابق موجود ہے اور ان کے علاوہ اولیاء ومقربین بھی اینے اپنے قرب خدا وندی کے

مطابق اس ع مشرف میں مثلا حضرت عیلی علید السلام کارفر مانا که وُأُخِي الْمُوْ تِيْ بِإِذُنِ اللَّهِ

اوراللہ کے اون سے مردے زندہ کرتا ہوں۔

بھی ای اذن اور ماذونیت کو واضح کررہا ہے۔اللہ مردے زندہ کرتا ہے تو خود کرتا ہے، اُے کی سےاذن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں مگراس کا نبی ورسول، زندہ كرتا ہے تو وہ خود بخو داس طاقت كا ما لك نہيں ، اللہ كے اذن سے اسے بيرطاقت حاصل ہوئی ہے۔ جب اللہ کے اذن سے ہے قوشرک ختم ہو گیا کیونکہ بیتو اللہ کی ہی توت وقدرت كاظهور مور ما<u>ئ</u>\_

غور كيجة الله كاذن مي كتني وسعت إوروه بهي صرف حضرت عیسیٰ سے علیہ السلام کے حق میں کہ وہٹی کی مورت میں پھونک مارتے ہیں تو وہ اللہ

مالات كوارث إن (جيها كه حديث پاك مين وارد ب) ماذون وسيله:

الیا ہر بندہ کا ذون ومختار جس کاخریدنا، بیجنا، لینا، دینااین اپن شان کے مطابق اللّه كاخريدنا ، بيجنا ، لينا ، دينا ب ينا به وكريهي دومرول كاوسيله موسكما ہے مانہیں۔ بیاگر اوون کے تواییخ قرب کی بناپر ،اورمقرب ہے تواطاعت خداو ر سول علیہ کی دجہ ہے۔ جس مخص نے اے دسیلہ بنایا تو ای بنایر بنایا کہ اس کے نزدیک بہ بندہ بندگی خدامیں بیا،اس کامقرب ادراس کے حبیب مرم علطہ کا نائب ودارث ہے۔ دوس بےلوگ خدا دند کریم کا قرب جا ہیں ،تو اس بند ہُ مقرب کے وسلے سے حاصل کر سکتے ہیں ، دوسر بے کسی مصیبت ہیں مبتلا ہوں تو اس بندہ ماذون ومقرب کو یکاریں اللہ کے اذن سے بیدان کی مصیبت دور کرسکتا ہے، دوسرے لوگ کسی حاجت ہے دو جار ہوں توبیان کی حاجت روائی میں وسیلہ بن سکتا ہے۔ وہ بندہ مقرب جےاللہ نے ماذون ومخار بنادیا ہے، آخراس دنیا میں اس کو بی توت وقدرت دیے کا مقصد کیا ہے۔ ایک بیکرلوگوں کے مسائل حل ہوں اور

دوسرے میدکی مسائل ہےلوگ اینے رب کو پیچا نیں اوراس کی کبریائی کا اقرار

واعتراف کر کے اس کے واحد لاٹر یک ہونے پرایمان لائیں۔

حقیقت پیرہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو جتنا مقرب و ماذون و مکرم ہے ، اللہ ک مخلوق کیلئے اُتنا بی براوسلہ بھی ہے۔حضور پرنور عظی اللہ کے سب ماذون بندول کے مردار ہیں بلکہ جو ماذونیت کے جس در ہے بر ہے،آپ کے صد قے میں ہے،اس لئے آپ وسلول کا بھی وسیلہ ہیں۔ پھرانبیائے کرام علیج السلام اپنی ا بنی امتوں کیلئے وسیلہ ہیں۔آخر جورب اپنے کسی نبی (علیہ السلام) کے ذریعے کسی امت کو ہدایت دے رہا ہے تو وہ نبی اس کیلئے وسیلہ ہی تو ہے۔ چنانچہ آہی قرآن یاک کے پہلے یارے کامطالعہ ہی بغور کرلیں آپ دیکھیں گے کہ بار بار بی امرائیل حفرت مویٰ علیہ السلام کے درواز ہے برآ کرعرض کرتے ہیں کہ اللہ ہے ما نگئے،اللہ ہے یو چھنے،( جیسا کہاد پر بھی کہیں آیا ہے ) گویا نبی اپنی امت کا وسلمدای طرح نبیول کے بعد صالحین ، اولیا ، عرفاء متقین \_ بیجی این این ماذ ونیت کےمطالق دوسروں کا وسلے ہیں۔اللہ ان کے وسلے سے بارشیں برسا تا ے، رزق عطا فرما تا ہے ، فتح ونفرت ہے نواز تا ہے۔ میستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں اور خدا کے فضل وکرم سے اختیارات وتصرفات کے مالک بھی۔

کتنے واضح ارشادات میں ذرا سننے '''در در ویہ میں 'اور پر درو

ترجمه: ابدال میری امت میں تمیں ہیں، انھیں سے زمین قائم ہے۔ انھیں کے سب تم بر میناتر تا ہاورانھیں کے باعث تمہیں مولتی ہے۔ r ..... لَنْ تَسَخُملُوالْأَرْضُ مِنْ ثَلْفِينَ مُثِل إَبْرًا هِنْمَ بِهِمْ تُعَا ثُونَ وَبِهِمُ ور فرن وبهم تمكرون (المراف بعد من مجع الروائد باب اجاء في الابدال بالمم بالفام ترجمه: زمین ہرگز غالی شہوگی تمیں (اولیاء) سے کدا براہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰ ة والسلام كے برتو برہوں كے، انھيں كے سببتہارى فريادى جائے گى اور انھيں

جلد: ١٥ ١٧٢ اين احيان كنز العمال باب في القطب والايدال جلدام ١٨٥ رقم الحديث ٢٣٠١ رقم ٢٢٥٩ ( ے سبب شھیں رز ق دیا جائے گا اور انھیں کے طفیل تم پر بارش ہوگ -

ظاہر ہے وہ بزرگ جنسی اللہ تعالی نے زمین کے قیام کا سب، بارش برہے کا باعث اور فتح ونصرت کی وجٹھ ہرایا ہے،اگر انھیں دوسرے انسان کا وسیلہ سبحدلیا جائے یاد وسر بےلوگ انھیں ایناوسلہ بنالیں تو کون کی قیامت آجائے گی۔ اس میں کوئی شک تہیں کہ بیمقدس لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ان کا دسیلہ پیش کرنا ان ہے بحبت کا اظہار بھی ہے۔احادیثِ کثیرہ اس بات پرشاہد ہیں کہ اللہ کی رضا کیلئے کسی انسان ہے بھی محبت کر نااللہ کے ہال پیندیدہ ترین عمل ہے،اورایک دوسرے

ے محص اللہ كيلي عجت كرنے والے خوداللہ كے محبوب بن جاتے ہيں اور دنيا ميں

ا کے انسان کیلئے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کدرب کا محت ہی نہ ہو بلکدرب کامحبوب بھی بن جائے \_اطمینان قلب کے لئے ان احادیثِ شریفہ کا

متن بھی د مکھ کیجئے

..... إِنَّ أَحْتُ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱلْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ ٱلْبُغُصُّ فِي

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کوسب سے پہند بیٹل ہے کہ اللہ ہی کیلئے محبت کی جائے اور اللہ ہی کیلئے عداوت رکھی جائے۔

حضرت معاذ بن جبل كى روايت كم مطابق حضور علي في فرمات ميل. ٢ ..... قَالُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ جُبُتُ مَحُبَّنِي مُتَكَا بِيْنَ فِي وَ الْمُتَجَالِسِين فِي كُ وَالْمُعَزُ اوِرِيْنَ فِي وَالْمُتَبَاذِلِيْنِ فِي (موطالم) لك تاب الجام باب اجاء أَلَى عَن ن

والمعتز اورین فی والمعتبادرین فی (موطالم) الد البابا با بابابان الادان الدرات الدرات

ایک دوسرے سے مجت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس میری وجہ سے بیٹے ہیں، اور میرے لئے ہیں، اور میرے لئے ایک دوسرے کی زیارت کرتے دہتے ہیں اور میرے لئے ایک دوسرے پرٹرچ کرتے ہیں۔

كماب دسنت كے نصوص اس بات پر شاہد ہیں كداس قتم كى سارى نعتیں ان كا دامن

توسل تھام کرملیں گی۔ای لئے اللہ نے ایمان والوں کوان کے وسلے کا تھم دیا ہے۔ چنا محرفر مالا

ڈھونڈ داوراس کی راہ میں جہاد کرواس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ کس فقر ردیدہ دلیر ہیں مجوبانِ خدا کے دشمن کہ قرآن پاک کے اس فقد ر واضح تھم کے باوجود وسیلہ اختیار کرنے والوں کو شرک یا بدعق کہتے ہیں۔افسوس نیسے نئے میں نسر سر سامان تاریک کا مطابقہ میں میں کر تو اس معرف میں اور اس

اضیں پی خبر ہی نہیں کہ وسیلہ اختیار کرتا ہارگا وخداوندی کے آ داب میں سے ہے اور اس کی وضاحت بھی اللہ کی اسی آخری جملم مجھوظ اور جامع کتاب یعنی قر آن عکیم اس کے وضاحت بھی اللہ کی اسی آخری جملم محفوظ اور جامع کتاب یعنی قر آن عکیم

میں آگئی ہے۔ چنانچہایک دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے۔ وریسیرین کئی دیریز دوری پریونوں میں ایس

ُ اولئيكَ اللَّذِينَ يُدُعُونَ يُبَتَغُونَ إلى رُبِّهِمُ الُوسِيلَةَ اَيِّهُمُ اَقْرَبُ وَيُرُ جُونَ رُحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ مَا إِنَّ

عُذَابُ رَبِّكَ كُانَ مُحُذُّوراً ٥ (١٥/١٥)

ترجمہ: وہ (مقبول) ہندے جنھیں بیر ( کافر ) پوجے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں

کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحت کی امیدر کھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بیٹک تمہارے دب کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ (کنزالایمان)

گویا بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے کیلیے جیسے خشوع وخضوع اور طہارت فکر ونظر کی ضرورت ہے، یو نمی کسی مردمقرب کا وسیلہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔اس آیت سے داضح ہوجا تا ہے کہ غیر مقرب اور گنهگار بندے تو ایک طرف مقرب بھی بیدد کیھتے ہیں کہ زیادہ مقرب کون ہے تا کہ اس کے وسلے سے بار گا و

شہنشاہ حقیق میں حاضری دی جاسکے۔ وسلے کی صور تیں:

يادر بي وسل ياوسلداختيار كرنے كى بھى كى صورتين بين مثلا أيك تو يمي کہاس کے وسلے سے دعا کی جائے ، وسیلہ دواسطہ یا بحق وغیرہ الفاظ ہے۔ بھی اُس كے درباريش بيني كرالله سے دُعاكى جائے اور بھى اسے وسيلہ بجھ كر يكارا جائے۔ جے عرف عام میں ندائے غائبانہ کہاجاتا ہے۔وسلے کی پہتم قرآن ہاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے۔خیال رہے صرف حرف 'با' ہے بھی توسل کا اظہار ہوتا ہے جیسا کداو پر کی احادیث میں آیا۔ مثلاً ببھٹ ایٹ طُرُونُ انھیں <u>کے صدتے</u>

(وسلے) ہے انھیں بارش دی جاتی ہے۔ اب آ ہے اس دعا کی طرف جو سرور کا نُنات علیہ انفل الصلوٰۃ واکمل

التحیات نے ایک نابیناصحالی کوسکھائی تھی محدثین نے اسے نماز حاجت میں شامل

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلَكَ وَٱتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِنبِيِّكَ مُحَمَّدٍ لِّبِيّ الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ إِنِّي قُدْ تُوجُهُتُ بِكَ الىٰ رُسِّى فِي حَاجَتِي هٰذِهِ لِتَقْضَى لِي اللَّهُمُّ فَشَفِّعُهُ فِي .

## قا ل ابو اسحٰق هذا حديث صحيح

(این پاییسکاب فی قیام شحر رمضان باب ماجاه فی صلؤ دانجاییه ص۹۹ بر ندی ایواب الدعوات باب فی ارتقار الفرح و فیرؤ الک جلد ۳۶ می ۱۹۲۸ میشد ۳۶ ما ۱۳۸۸

المتدرك باب دعاد دامعر جلد: ال ١٥٥) ترجمه: الماللة! من تجمع سوال كرتا بول اورتيري طرف

رور مراجع المراجع الم

طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تا کہ میر کی بیرحاجت پور کی مرب ماہ میں مصر حد سطانتوں خدا میں

ہو۔اے اللہ! میرے بارے میں صفور سی کھیائے کی شفاعت تبول فرما۔ابوا کتی نے کہا ہیں صدیث سیح ہے

باب کے نام سے فلا ہر ہے کہ بیصلوٰ قاحاجت ہے اور حضور

ہادگ کو نین عظیقت نے اے اپنی امت کیلئے تجویز فرمایا ہے۔جس سحالی کو بید دعا سکھائی تھی اے فرمایا تھا کہ خوب وضوکر کے پہلے دور کھت اداکرے اور پھر بید دعا

مائے۔ چنانچہ یمی ترکیب حضور پرنور عظیہ کے دصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام رضی الندعنیم سکھاتے رہے تی کہ تحدثین کرام علیم الرضوان نے اسے نماز حاجت کے باب میں ذکر کیا۔ حضور پرنور عظیہ کے طاہری زمانۂ پاک میں خود

حضور ﷺ نے اس پرعمل کرایا اور بعد میں محابہ کرام رضی اللہ عنم اور تا بعین حضرات اس پڑعل بیرار ہے۔ فرما یے بیڈمائے عائباندتو محدثین کرام کے زویک

تو حیداور محبو بان خدا کے کمالات نما ز حاجت کا حصہ ہے بھرا ہے شرک یا بدعت ہے تعبیر کرنا کتنی بردی بدعت اور زیادتی ہے حضور پرنور شافع یوم النشور ﷺ کی بارگاہ بیس پناہ میں عرض کرنایا آپ کو پکارنا تو کوئی عجیب بات نہیں، یہاں تو اللہ کے بندوں کو پکارنے کی ُلقین بھی

فرمائی جار بی ہےاورسب سے زیادہ خوثی کی بات سیہے کہ تقین فرمانے والے بھی خودسیدعالم حضور پرنور علیہ ہیں، چنانچہ صن حمین میں ہے۔ وَإِنْ أَرَا دُعُوناً فَلَيُقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِيْنُونِي يَا عِبَا دُ اللهِ اعِينُونِي يَاعِبُادُ اللهِ اعِينُونِي (صن مين جرم ١٧٥) ترجمه: اورجب (كوكي فخص صحرايس) مدد ليناها بيت وكيم ،اےاللہ کے بندو!میری مدوکرو،اےاللہ کے بندو!میری مدو

كروءا الله كے بندو!ميرى مدوكرو\_

حصن حصین شریف احادیث شریفه بر شمل اوراد ووظائف کی کتاب ہے، اس کے مولف نے اہتمام کیا ہے کہ اس میں حدیث سے کے سواکوئی حدیث نہ آئے

ذرا خیال فرما ہے، جہاں حا فظ سعید جیسے تھرڈ لے یا رسول اللہ اور

یا صبیب اللہ جیسی نداؤں سے پریشان ہوجاتے ہیں، وہاں خودرسول اللہ عظیمی

یا عیاداللہ(اےاللہ کے بندو!) کی تلقین فرمارہے ہیں۔اب وہ ساری غوغا آرائی ختم ہوجانی چاہیے کہ جب اللہ **مرکمڑی ہر کہیں ا**یداد کوموجود ہےتو کسی اور کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ سنواور خُوب سنو، اللہ کو بھی ایکارا جاتا ہے کہ و معین حقیق ہے اورمستعانِ حقیقی، ( لیعن حقیقت میں وہی مددگار ہے اور حقیقت میں مدد بھی ای ے ماتکی جاتی ہے )اصل مقصود و ہی ہے باتی کسی کو پکارا جاتا ہے تو وسیا ہمجھ کرا دریہ

دسنته رفعا ر

لیحنی بھاگ جانے والے جا نور اور جواس وقت ذکر کیا جائے ، کے بارے میں۔اس میں صرف ایک صدیث ہی درج فرمائی۔ کر رک کے در کہ دیار

عُن ابُن مُسُعُود وضى الله عنه ! عُنُ رُسُولِ اللّهِ عَنه ! عُنُ رُسُولِ اللّهِ عَنه ! عُنُ رُسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: إذَا أَدَ هُلَاقًا مَا حَبِيهُ أَحَدِكُمُ مِا رُضِ فَلا وَ فَلُوا مَا عَبِدُ دَاللّهِ الْحَبِسُوا ، يَا عَبِدُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور پر نور،رسول معظم ﷺ فرماتے ہیں جب تم میں سے کس کا حانور جنگل میں بھاگ جائے تو وہ ریارے، اے اللہ کے بندو! اس کور دکو، اے اللہ کے بندو! اس کور دکو، اے اللہ کے بندو! اس کور دکو، بیشک الله عز وجل کا ایبا بنده موجود ہوتا ہے جوا ہے

روک لیتا ہے۔ د میکھئے اللہ کے سواحقیقت میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی

اس کےعلاوہ مدد کرتا ہے تو ای کے فضل ہے مدد کرتا اور کرسکتا ہے۔جن لوگوں کو مددگار سمجها جائے ،اگراس نکتے کو ذہن نشین کر کے سمجھا جائے تو ان سے مدو ما مُگنا جائز ہے بلکہ بعض اوقات تعمیل ارشاد جیسے یہاں آپ نے دوارشادات ملاحظہ

فرمائے۔اگرکسی کے بارے میں معاذ اللہ پیگمان ہوکہوہ اللہ کے فضل کے بغیریا

الله کے مقابلے میں مدد کرسکتا ہے تو بیٹرک ہے اور کوئی مسلمان بھی اسے جائز

نہیں سمجھ سکتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ مال کو، باپ کو، استاد کو، حاکم کو یکارا جائے اور ان ہے مدد ما تکی جائے تو شرک یا د نہ آئے جو نمی کسی نے اللہ کے رسول کو، کسی

مقرب کو بھی مقدل شخصیت کو یکارا اور وہ بھی اللہ کی مدد کا مظہ سمجھ کرتو کفر وشرک

کے فتووں کی ژالہ باری شروع ہوجائے۔اب دیکھئے حضور برنور علیہ یا عباداللہ کا سبق از بر کرار ہے ہیں ، یہال نجدیت بیجاری کیونکر صبر کرتی ہے۔ او پر عرض کیا گیا تھا کہ وسیلہ پکڑنے کی اور وسیلے سے دعا کرنے کی ایک

صورت رہیمی ہے'' بجق''جیسے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ یہاں مثال کے طور یر صرف ایک حدیث درج کی جاتی ہے۔

حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ

نے فرمایا' جوایے گھر ہے نماز کیلئے لگے اور یہ دعا کرے۔

الله الله المنكك بحق السائلين عليك و بحق اى هذا فَإِنَّىٰ لَمْ أَخُرُجُ أَشَرًّا وَلا بُطراً وَلا رُيّاءً وَلا مُسمعةً، خُورُجُتُ إِنَّكَاءُ سُخُطكُ وَ ابْتِعَاء مُوضَاتِكَ فَأَسْتُلُكُ أَنْ تُعِيدُنني مِنَ النَّارِ ، وَأَنْ تُغْفَرُ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يُغِفِرُ الذَّنُوبِ إِلاَّ انْتُ " (ابن اد ابواب المساحد والجماعات باب المشي الي الصلؤة عن ۵۷، منداحم حلاية وم ۲۱. ترجمه: اےاللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں مانگنے والوں کے حق کی وجہ سے جو تھے ہر ہے اور اپنے اس نکلنے کے حق کی وجہ ہے میں غرور و تکبر اور دیا ء وشہرت کیلئے نہیں نکلا، میں تو تیری ناراضی سے بچنے اور تیری رضا حاصل کرنے کیلئے نکلا ہوں۔ سو تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آ گے سے بناہ عطا فرما اور میرے گناہ معاف فرما دے، بیٹک تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والانهيس توالله اس كى طرف متوجه جوتا باورسر بزار فرشة اس کیلئے بخشش کی وعا کرتے ہیں۔ (مجماین فزیر بحالہ مفاہم)





توحّيذاور مِضَبُوبانْ ذُذَا كَكِمِالات

د کیھئے خود اللہ جل مجدہؑ کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ ولتسلیم نے یہ دعا فرمائی اوراس کا آغاز اس طرح سے فرمایا!

اللَّهُمَّ إِنِّي ٱلسُّلُكُ بِحُقِّ السَّائِلِينُ عُلَيك اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس حق کے مدقے میں جوسائلین کا بچھ پر ہے۔

اس کےساتھ ہی

وُ بِحُقُّ مُمْشًا يُ هَٰذَا

اوراس میرے ملنے سے جوت بنا ہاس کے صدقے میں۔اس میں کوئی شکنبیں کے مخلوق کا خالق برکوئی حق نہیں کیونکہ مخلوق کی ہرنیکی بھی کو یا خالق کااس پر احسان ہاور جب خالق کی تو فیق کے بغیر مخلوق نیکی کرنے سے بی قا صرب تو اس کاحق کیونکرین سکتا ہے۔اس لئے فقہانے فرمادیا کہ

لَا حُقّ لِمُخُلُونِ عَلَى الْخُالِق

( حاشه كنز الدقائق دغيره)

ترجمه: مسى مخلوق كاخالق بركوكى حق نبيل \_اس كے با وجود الله محض اسي فضل و کرم سے بندے کا کوئی حق مخمرالیتا ہے اوراس کو بورا کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔مثلاتصنور برنور علیہ کی اس دعاہے ظاہر ہوتا ہے کہ سوال کرنے والوں کو

اللهاس طرح نوازتا ہے گویا بیان کاحق ہواور گویا اللہ نے اعلان کرر کھاہے کہ جو مجھ ے مائلے گا ،اس کا حق بنآ ہے کہ میں أے نوازوں۔ سیکش اس کا کرم ہے اس دعا

توحيداورمجوبان خداكي كمالات

کا دوسراجملہ بھی بھی وضاحت کررہاہے کہ جولوگ اللہ کی عبادت کیلئے مجد کی

ذكركرنے سے پہلے فرمایا!

طرف نُطِّعة بين،الله نے ان کائق بھی ای طرح بحض اپنی دحت سے اپنے ذمہ کرم

رلیاہے، کہا یسےلوگ اینے رب سے مانگیں اور جس طرح ہر حقدار کواس کاحق ملنا عاہے ، یونمی اللہ تعالی کو یا ان کاحق تسلیم کر کے انھیں ضرور عطا فرما تا ہے پختصریہ كەللەا يى بارگاہ كے سائلوں كواس طرح عطا فرما تاہے گو ياپيان كاحق ہو۔اگر چە بيت محض اس نے اپنے نفل سے اپنے ذمہ کرم پرلیا ہے در ندھیقت میں مخلوق اس لائق کہاں کہ اپنے خالق بر کوئی حق جتائے۔اللہ کی بارگاہ کے سب سے بڑے مؤدب اورتو حید کے سب سے بڑے معلم علی نے ساکلوں کے حق اور مجد کی طرف طنے والوں کے حق کا ذکر فرما کرای بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کے ہاں سوال کرنے والوں اور مجد کی طرف چلنے والوں کی بہت عزت ہے اور جب اس تتم کےلوگ اس ہے کچھ ما نگتے ہیں تو وہ اس طرح عطا فرما تا ہے جیسے تن دار کو اس كاحق ديا جاتا ہے۔حضور عليہ نے اس حديث كى روسے اپنى دعا ميں دوبار بحق کالفظ اختیار فرمایا اور ظاہرے بتعلیم امت کیلئے دعاہے، اس لئے دعا کا

مُنْ خُرُجُ مِنْ أَيْتِهِ إِلَى الصَّلواةِ فَقَالُ

أَقْبُلُ اللَّهُ بِنُو جُهِهِ وَاسْتُغْفُرُ لَهُ سُنِّعُونٌ ٱلْفُ مُلَّك

جونماز کیلئے گھر ہے لکلے اور یہ کیے اور دعا سکھانے

( مج این فزیر )

یعنی: اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے

اس کیلئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

الله يرنماز كيك چلند والي كاحق كيول بنا؟ اى دعا مين اس كاجواب

الله يُحرَّ مَا تَحَوِّ مِن اللهُ ا

ر بمد. نکلا تو پھرمیرا کوئی حق نہ تھا۔ نکلا ہوں تو کیوں ' بر د م میں تنظیم ہو ' رمر' میں د ' ' در ر

خُورُجُتُ إِنَّقَاءُ سُخُطِكُ وِ الْبِتِغَاءُ مُورُ صَالِبَكَ وَكَا مِن مِنْ عِنْ مِنْ فَعَلَى مِنْ وَكَوْلِينَ مِنْ مِنْ الْعِيمُ فِي مِنْ الْعِيمُ مِنْ مِنْ لِيَ

ترجمہ: میں لکا ہوں جری ناراضگی سے بچنے اور جری رضا ڈھونڈ نے کے لئے اور جو خض اللہ کے فضب سے بچنے کے لئے اور جو خض اللہ کے فضب سے بچنے کے لئے اور جو خش صاصل کرنے کے لئے مجد کی طرف جائے اس کا گویا حق فرآت کے بچو مانگے سویائے۔ البغالیہ کہ کروہ دعا کرتا

ہے۔اوروہ بھی صرف اتن فُنَّاسُالُکُ اُن کُمیُدُ نِنْ مِنُ النَّارِ وُ اَنْ تُفَفِرْ لِیُ ذُنُوْبِیُ

> راتّهٔ لا يُغْفِرُ اللَّانُوبُ إلاّ أنْتُ ترجمه : مو (اے الله ) من تجھے سوال كرتا مول كه جھے

آگ ہے پناہ عطا فرما، میرے گناہ بخش دے، بیٹک تیرے سواکوئی ایسانییں جو گناہ بخش دے۔

غور فرمایے حضور پر نور ﷺ ساری امت کو' بحق' کے لفظ کے ساتھ دعا کی تلقین فرمارہے ہیں اور قبولیت کی خوشخری بھی سارہے ہیں تو پھر

' بحق' کا لفظ کیوں ندامت کی دعاؤں میں شامل ہو۔حضرت شیخ سعدی کے مشهور ومعروف درج ذيل اشعار بھي اي مبارك تلقين كانتيجه ہيں

خداما تجق بني فاطمه که بر قول ایماں کی خاتمہ

اگر دعوتم رد کنی در قبول من و دست و دامان آل رسول

مولا نامحرقاسم نانوتوى، جن كرمردرسدديو بندكي بنياد كاالزام تهوياجاتا ہانہوں نے بھی اینا تجرہُ طریقت ای انداز میں کھا ہے۔مثلا ان کا ایک شعر ہے نجق خواجه مودود چشتی

که مگ را فیض اُو سازد بهثتی اس متم کے اپنوں اور برگا نوں کے اشعار س کربعض لوگ کہدد ہے ہیں کہ

جب فقهاء نے بی تصریح فرمادی ہے کہ اللہ تعالی برکسی کاحق ہو ہی نہیں سکتا تو ان اشعار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ہم نہایت ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جب

حضور يرنور عليه ايك بابركت دعاسكمار بي بين اوراس مين بحق كالفظ موجود ہے تواس سے بڑھ کر کوئی دلیل جائے، نقہاء کے قول کی وضاحت اوپر ہو چکی،

واقعی خالت بر کی مخلوق کا کوئی حق نہیں سوااس کے کہ سی مخلوق کا کوئی حق وہ خودا پے

كرم ساية ومكرم ير لي جيساس دعام صفور برنور علي في تصريح فرمائي ہے۔ایک یمی دعانہیں، بلکہ حضور برنور علی نے اپنی باری حجی اور حضرت سيدنا ومولا ناعلى مشكل كشاكرم الله وجههري والدوكر يمه حضرت سيده فاطمه بنت اسد

رضی اللہ عنہا کو قبر میں وفائے ہے بہلے جود عافر مائی تھی اس میں بھی ایک جملہ اس

فتم کاموجودہے۔

وُوسَّعُ عُكْنِهَا مُدُ خُلُها بِحُقّ نِيتِكُ وَالْأُ نَبَآءِ الَّذَيْنَ رمنْ قُبْلَي فِا تَكُ أَرْحُمُ الرَّاحِمِيْنُ

(العجم الكبيرةم ا٨٨، جلد:٣٥٢ ص ٣٥٣، أحجم الاوسط جلد: اص الا، صلية الاوليا، جلد: ٣

ص ۱۲ اتر جه نمبر ۲۲۷ مجمع الزوائد جلد:اص ۲۶۰ مناقب فاطمه بن اسد ) ترجمه: اوران پران کی قبر کووسیع فرمادے اینے نبی علیہ

کے اور ان انبیاء علیم السلام کے حق کا صدقہ جو مجھ سے پہلے

گزرے بیشک توسب سے بڑارحم فرمانے والا ہے۔

ہاں ہاں اللہ تعالیٰ کا بیکرم ہے کہ اس نے اسیے مخصوص بندوں کو نبوت

ہے نواز ااور آنھیں اپنی عنایات ونواز شات کا حقد ارتھم رایا ، چونکہ اللہ کے درباریس

انبیا ء کرام ملیم السلام کی وجابت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، غالباً حضور برنور میلانہ علیہ نے اس عقید ہے کواز حداجا گر کرنے کیلئے ہی سانداز اختیار فر مایا ہے۔اس

ہے جس طرح مقام نبوت کی عظمت فلا ہر ہوتی ہے، شاید کسی اور انداز سے نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جوصد ق ول سے انبیاء کرام علیم السلام پر ایمان لاتے ہیں، وہی مومن

ہیں اور اللہ نے ان کوائی رحت ولھرت کا حقد ارتھ ہرایا ہے، مگریملے ایک حدیث یاک من کیجے۔

> '' حضرت معاذ بن جبل رضى الله عندراوي بين كه مجھے ایک مرتبدرجت دوعالم علی کے چیجےدراز کوش پرسواری کا شرف ملا۔ اس وقت میرے ادر آپ کے درمیان صرف زین

كَ لَكُرُى مَى رَحْت دوعالم عَلَيْ فَيْ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ قَلْتُ اللّهُ وَرُسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ فَانَ حَقَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ أَنْ يَعْدُوهُ وَ لَا يُشْرِ كُو إِبِهِ شَيْاً وَ اللّهِ مَنْ لاَ يُعْدِدُوهُ وَ لا يُشْرِ كُو إِبِهِ شَيْاً وَ صَلّى اللّهِ أَنْ لاَ يُعَدِّدُ مُن لاَ يُشْرِ كُو إِبِهِ شَيْاً وَ مَنْ الْمُعِبَادِهُ عَلَى اللّهِ أَنْ لاَ يُعَدِّد ب مُن لاَ يُشْرِ كُو إِبِهِ شَيْاً وَمِن المِن اللهِ أَنْ لاَ يُعَدِّد ب مُن لاَ يُشْرِ كُو إِبِهِ شَيْا وَمِن المِن اللهِ الديل فان مَا مَال الوحِدِ مِن الجَدَة تعالمِدا

ترجمہ: اے معاذکیاتم جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے۔ میں بندوں پر کیا حق ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانے ہیں، تب سرکار نے فر مایا اللہ کا حق بندوں پر ہیہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر کیک فیٹم پر اکیلی اور بندوں کا اللہ پر حق سے کے کہ وہ اے لائر کیک مانے والے کو عذاب ندد ہے۔ میں نے عرض کیا آقالوگوں کو بیٹو شخبر کی ندد ہے دوں فر مایا، آمیس بی خوشخبر کی نددے دوں فر مایا، آمیس بی خوروسہ ہی نہ کر بیٹیس (اور عمل ترک بیٹو کردیں)

ہا رے ہاں کچھ لوگوں کا مزاج الیا گڑاگیا ہے کہ حدیث کتی ہی سیح

اورتوی کیوں نہ ہو،اگر طبیعت کو (معاذ اللہ) گوارانہ ہوتوا نے فوراً ضعیف کہد دیے میں لبند ااب قرآن ہی سے اہل ایمان ، کاحق جواللہ کریم نے اپنے ذمہ کرم پرلیا ہے یوچھے لیتے ہیں۔ منے اللہ کا فیصلہ۔

مُ مَنْ نُنْجِي رُسُلُنَا وَاللّٰإِينَ اٰهُنُوا كَلْلِكَ حَقّاً عُلْيَا نُنجَ اللّٰهُومِينَ ٥ (يِن ١٠٣٠)

ترجمه: کچرہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والول کو نجات

دیں گے۔ بات یک ہے۔ ہما رے ذمہ کرم پرخل ہے، مسلمانوں کونجات دیں۔

وُلْقَدُ أَرْسُلْنَا مِنْ قَلِكَ رُسُلا إِلَى قُرْمِهِمْ فَجَاءُ وهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنا مِنْ الْلِيْنَ أَجْرُ مُوا مُوكَانَ

رَ الْهُوْرِ الْمُؤْمِنِيْنِ ٥(ارم- ٤٠) حَقَّا عَلَيْنَا نَصُو الْمُؤْمِنِيْنِ ٥(ارم- ٤٠) ترح من الله على مم أثمر به ممل كذر سال تكارة مك

ترجمہ: اور بیشک ہم نے تم ہے پہلے کتنے رسول اکل قوم کی طرف بھیج ۔ تو وہ ان کے پاس کھل نشانیاں لائے۔ پھر ہم فرف بھیج ۔ تو وہ ان کے پاس کھل نشانیاں لائے۔ پھر ہم کے بھر کم رہے مسلمانوں کی مدوفر مانا۔

ن مدوفر مانا۔

توسل اورادب:

غرض وسیلہ پیش کرنا اور اس کے حوالے سے دعا کرنا دربار خداوندی کے آواب میں سے ہے اور اس کا تھم خود دعا کیں مقبول کمرنے والے سیچے ، واحد و لاشريك خدانے ديا ہے، اور اس كے سب سے بڑے حبيب علي نے وسلے

ے دعا ئیں مانگی ہیں حالانکہ وہ کسی کے وسلے کے بختاج نہیں بلکہ باقی سب مخلوق

ان کے وسلے کی بختاج ہے۔حضور پرنور سیکھٹے جب کی کے وسیلے کہ بھتاج نہیں تو پر بھی حضو میں ایک کا دسلہ پیش کر کے دعا کریں۔ آخر کیوں؟ تعلیم امت کیلئے۔

جے امتی ہونے کا دعویٰ ہے اے تو اپنے آتا ومولا ﷺ کا ہر فیصلہ قبول ہونا عابة اوراية آقاومولا علي كالعليم وتلقين يربدل وجان عمل كرنا جابة ، مدكه

فرار کے بہانے تلاش کرے اور بالکل اس کے برعس ایک نی راہ تر اشے ،مجوب کریم علیهالصلوٰق والسلام کی راہ چھوڑ ٹا اور کسی اور کی راہ پر چلنا ، یہی تو بدعت ہے۔

مئرین کو وسلے سے چڑ کیوں ہے؟ اس لئے کہ وسیلہ پیش کرنا بارگاہ خداوندی کے آ داب میں سے ہے ( جیسا کہاو پر گزرا ) اور ادب آ داب کی باتیں

اس قبیلے کیلئے نا قابل قبول ہیں نماز پڑھ لیں گے،روز ورکھ لیں گے، تلاوت بھی كرليل مع بمرادب؟ كى قيت ربعي قبول نبيل لبذان كى نماز؟ ادب سے خالى

ہانھیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں،جس طرح بیخدا کے حضور عمو ما ٹائلیں کھول كر كفر بوت بي ،اس طرح اس مدتك ٹائليس كھول كركسي اے ايس \_ آئي کے سامنے بھی کھڑ نے نہیں ہوتے اور کھڑے ہوں تو وہ اسے پر داشت نہ کر سکے۔

انجان آ دمی انھیں نماز میں کھڑا دی<u>کھے ت</u>و شاید تصور بھی نہ کر سکے کہ حضرت نماز میں ہیں۔اے یوں گئے جیسے درزش ہور ہی ہے یا کوئی مداری کرتب دکھار ہاہے۔روزہ نقس کا زورتو ڑنے کیلیے اسمیر ہے محران کے ہاں نفس ہی تو ہے جس کی پرورش

مقصود ہے۔لہذاروزے ہےان کی نفسانیت کوکوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو علم نہیں کے قرآن یاک کی رو ہے روز سے کا مقصد ہے۔ لیعیل کیم ننفو ن تا کہ تم متی ہوجاؤ۔ اور تقو کی کا معیار ہی اوب و تقطیم رسول ہے۔ کیا آپ نے بھی دیکھا کہ و سیلے کا متحر روزہ رکھ کر حضور رسول اکرم شیک کے اوب سے بہرہ ورہو گیا ہو۔ ہاں ہاں ہے اوب کو مودب بنانے میں روزہ بھی بے بس ہے۔ تلاوت کا بھی ان کے ہاں یہی حال ہے۔ حدیث پاک میں تلاوت قرآن کودل کی تختی کا علاج بتایا گیا ہے مگر گتا رخ و بے اوب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکدول کا بیار یعنی گتا کی متاخ ومنافق اسے پڑھے تو بیاری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ گتا نے منافق اسے پڑھے تو بیاری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ رفی قلو نہیم مُون مُن مُن مُن کُورُادُ مُن الله مُن صانع

القرو....ا)

ترجمہ: اُن کے دلول میں پیا ری ہے تو اللہ نے ان کی بیاری اور بڑھائی۔

تلاوت کے فیوش و پر کات تو بہت بعد کی بات ہے، خود قرآن پاک،

کادب ہے جوقوم مجروم ہے، اس ہے اور کس خیر کی تو تع رکھی جائے۔ خدا آپ کو
حر مین شریفیں کی حاضر کی کاشرف بخشے تو وہاں نجد یوں کا قرآن پاک ہے بولناک
سلوک عام طور پرد کھنے میں آتا ہے۔ لیتی تلاوت کی اور پھرقرآن پاک فرش پدر کھ
دیا، جس ہاتھ میں جوتا کیڑا ای میں قرآن پاک رکھا ہے، زمین پر رکھا ہے تو او پ
ہے گزرر ہے ہیں خود کری پر بیٹے ہیں اور قرآن پاک فرش پر ہے سوجولوگ اس
صد تک اوب سے محروم ہیں، خلاوت ہے ان کی صحت پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔ بھی وہ
لوگ ہیں جن کے بارے میں محلاوت ہے ان کی صحت پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔ بھی وہ

## مُ مَّ أَكُمْ عُمُنَّ فَهُمُ لا يُرْ جِعُوْنُ0

(البقره ۱۸)

ترجمه: ببرے، گونگے ،ائد ھے تووہ پھر آنے والے نہیں۔

ادلیاء ومقرین تو ایک طرف رہے، انھوں نے رسالت کا وسیلہ بھی ہے دل ہے قبول نیمیں کیا حالانکہ ایمان کا تحقق بی واسط رسالت ہے ہوتا ہے۔ ذرا کھل کریات کی جائے تو صفور سیسی کے واسلے ہے اور حضور اکرم سیسی کو برہان و دلیل مان کر اللہ کو واحد ولاشریک مانا جائے تو یہ ہے تو حید مقبول ۔ اور اگر نبوت

دلیل مان کر اللہ کو واحد و لاشریک مانا جائے تو یہ ہے تو حید مقبول۔ اور اگر نبوت کے واسطے کے بغیر بنی خدا کو واحد و لاشریک مانا ہے تو یہ افلاطون وارسطو والی تو حید مردود ہے۔ کلم طیب ش لا اللہ الا اللہ کے بالکل ساتھ بی بغیر ذرای تفریق کے محمد رسول اللہ علیق کا کہنا ای حقیقت کی طرف اشار ہ کر رہا ہے مگر جو بہرے

مونگے اندھے ہیں کیا سمجھیں۔ توسل کے اثرات:

آپ اگر خور کریں تو وسیلہ پکڑنے سے انسان ایسی صفات سے متصف ہوجا تا ہے یا کم از کم ایسی صفات کا اظہار ہوتا ہے جواس کیلئے بہت ضروری بہت منیداوراس کی کا میائی کی بہت بڑی ضامن ہیں اور ان نمام صفات کی تلافی ہوجاتی ہے جواس کیلئے نقصان دہ ہیں اور ان کی ایمائی دوروحائی ترتی ہیں دکاوٹ ہیں (پھر میں مشاہدہ کرلیں کہ ایسی تمام ترمعنر صفات ہی سے وہابیت کا خمیر تیار ہوا ہے) ممثل کو تی بدوسر فی مقرب بجھ کراس کا وسیلہ بارگا ور بو بیت ہیں مشاہدہ کر کی ایسی کا در بو بیت ہیں گئی کرتا ہے تو کو بیا ہے ہے کہ از کم اعلیٰ ضرور بجمتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی نبیت کمتر بجمتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی نبیت کمتر بجمتا ہے۔ اپ بوچھ لیجئے کی بھی تھی ندا نسان سے کہ فود کو دورو دور وں سے نبیت کمتر بجمتا ہے۔ اب بوچھ لیجئے کی بھی تھی ندا نسان سے کہ فود کو دورو دورو وں سے نبیت کمتر بجمتا ہے۔ اب بوچھ لیجئے کی بھی تھی ندا نسان سے کہ فود کو دورو دورو وں سے نبیت کمتر بجمتا ہے۔ اب بوچھ لیجئے کی بھی تھی ندا نسان سے کہ فود کو دورو دورو وں سے نبیت کمتر بجمتا ہے۔ اب بوچھ لیجئے کی بھی تھی ندا نسان سے کہ فود کو دورو دورو

اعلی سجھتا ہے یا دوسروں کوخود سے اعلی مانتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ مرا پیر دانائے مرشد شہاب دو اندرو فرمود برروئے آب کیے آنکہ بر خویش خود ہیں مباش وگر آنکہ بر غیر بد ہیں مباش

وکر آنکہ بر غیر بد بیں مباش تیرهویں صدی کے مجدد حضرت شخ غلام علی مجددی دہلوی قدس سرہ فر اتے ہیں کہ دوصفات سارے تصوف کا نچوڑ ہیں۔ دوسرے بندے کے بارے میں نیک اوراچھائی کا گمان بجائے خودا کی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ گھٹن مِن حُسُن الْعِبَا دُمْ

(ابودادُ د كمّاب الأدب باب في حن الظن جلد ٢٥م ٣٣٣، منداح بجلد ٢م ٢٩٧)

لین اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔

دوسروں کو اچھا مجھنا کیا ہے، ان کے اعمال کو اچھا بچھنا اور ان کے تقو کی اولمبارت کو مقبول تر بچھنا بچھنا بخرو و طہارت کو مقبول تر بچھنا جھنا بخرو و طہارت کو مقبول تر بچھنا جھنا بخرو بنا اور دونوں صفات ہے وہا بیوں کو چڑ ہے بھی دونوں تو سل کی بنیاد ہیں جو تقن مخلہ پڑھر کر بھی انبیاء کرا ملیم الملام کو بڑا بھائی بلکہ صرف بھائی کا درجہ دیتی ہو دہ کی خوف ، ابدال، قطب کو کیا خاطر میں لائے گی۔ آخیں اپنی عبادت پر صد ورجہ نا زبوتا ہے اور بھی ناز ان کی جائی کا خیش خیمہ بن جاتا ہے۔ بد گمانی تو عام ملمان کے بارے میں بحی جائز نہیں، یہ بد نصیب اللہ کے پاک اور مقبول و مسلمان کے بارے میں بحی جائز نہیں، یہ بد نصیب اللہ کے پاک اور مقبول و مقرب بندوں کے بارے میں ای بدگمانی کو روار کھتے ہیں۔ اس غرورو تکبر اور

و خيراور حبوبان خدا كمالأت برگمانی کانتیدید بوتا ہے کہ اللہ کے فضب کا شکار ہوجاتے ہیں۔ جو یہ جو اغضب كاشكار ہوتے جاتے ہيں لعنتوں كے متحق بنتے جاتے ہيں اور را ہ تبول ووصول ے دورتر ہوتے جاتے ہیں۔اللہ کے بندوں کو حقیر سجھنا اللہ کی تو بین ہے اور بدای

کے مرتکب یا ای کے وبال میں گرفتار میں خود سوچنے جب اللہ نے اپنی تخلوق کو ا نبیاء کرام علیم السلام کے داسلے سے اٹی طرف بلایا ہے تو کون ہے جو نبی علیہ

ے بے نیاز ہوکر خدا تک پہنچ سکے یا اے راضی کر سکے۔ گو یا اللہ اپنے بندوں کو این نی عظی کا نیاز مندد مکنا جا بتا ہے۔ شیطان ان کو نی عظی کے در ہے

بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ وہانی جب اپنے زورعبادت سے اللہ کے نبی عظیہ ہے بے نیاز ہو گیا تو بتا ہے اس کی عبادت واقعی اللہ کی عبادت ہے یا شیطان کی مکروہ

عال۔اللہ والوں ہے روگر دانی تاہی کا وہ نسخہ ہے جو شیطان کا مجرب ہے وہ بھی ہزا عا بدو زاہد تھا۔ وہ آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے کیلئے تیار نہ ہوا تو مردود ہو گیا۔ بزارول لا كھول سال كى عبادت جوضائع ہوئى تۇ كون؟ الله كے خليفه جناب آدم

مردودوملتون ہونے میں کتناعرمہ لگا، إدهر بحدہ نہ کیا اُدهر ختم ہوگئ \_ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد اس میں کیا شک ہے کہ اللہ خالق اسباب اور مسبّب الاسباب ہے۔وہ

علیہ السلام کو بحیدہ نہ کر کے اور تعظیم بجانہ لا کر، بدتوں کے عابد کو تباہ ویریا دہونے اور

قاضی الحاجات ہونے کے باوجود بندوں کے ذریعے بندوں کی صاجات پوری فرما تا ہےاورای بنا پرانھیں دوسرول کی حاجت روائی کی ترغیب دیتا ہے۔ وورزاق ہادر دازق ہونے میں کی کا امداد کی اسے ضرورت نہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں، گر میں کا بے والا ایک ہوتا ہے، باتی سب کھانے والے ان کھانے والوں کو رزق کون و بے رہا ہے، وہی ایک اللہ گر طاہر وسیلدا ورزق پہنچانے کا ذریداس نے سے بنایا جے وسیلدو ذریعہ بنایا ہے بیاللہ کے بنانے سے ہے، اللہ کا شریک نہیں بھی ایک کما تا ہے اس کی کمائی پر کتنے خاندان پلتے ہیں اس کی تو حید میں فرق تو کیا پڑتا اس و سیلے ہے اس کی شان رزاقی اور کھری اب اگروہ کی کو عام لوگوں کے دزق کا سب بناد سے اور اس کی وعاسے خوش حالی آیا دش عطا کر سے تو کیا تو حید

\* \* \*





🚆 تومیداور مخبؤ بان خُذا کے کمالات 🚞

272 قدرت اوراساب:

خدا وند کریم مستب الاسباب ہے اور قا در مطلق بھی۔ وہ جس کو جا ہے بغیر سمی سبب کے عطا فرما سکتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کا ملہ کی دلیل ہے پھر بھی وہ اسباب کے ذریعے عطافر مائے توبیاس کے متبب الاسباب ہونے کا ثبوت ہے۔

اس کے مبتب الاسباب ہونے اور مختلف اشیاء کیلیے مختلف قتم کے اسباب پیدا كرنے سے اس كى قدت كا مله (ومطلقه) ميں كوئى كى نبيس آتى بلكه بياور تكھرتى

ہے۔ لیعنی یون نہیں کہ اسباب کے بغیر عطافر مائے تو قا در مطلق اور اسباب کے ذر لعے یا اسباب کے بغیر جے بھی جا ہے عطافرمائے اس کی قدرت ہی کے ر نگار تگ جلووں کا ظہور ہے۔ ہاں اسباب کے ذریعے اکثر اپنی قدرت کا اظہار

فرماتا ہے تواسے قانون كهدديا جاتا ہادراسباب كے بغير بہت كم كرشمد دكھاتا ہے

تواے ظہور قدرت سمجھا جاتا ہے۔ گران دونوں صورتوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔اس کئے کہ جے قانون کہا گیاہے وہ بھی قانون قدرت ہے۔مثال ہے وضاحت كرتا ہوں حضرت عيني عليه السلام صرف باپ كي دساطت كے بغيراور حضرت آدم عليه السلام مال ادر باب يعني دونوں كى وساطت كے بغير پيدا كئے گئے۔ان دونوں پیغیبروں کے سوایا تی سب پیغیبروں کو بلکہ سب انسانوں کو مال باب کی وساطت سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرما یے کیا کوئی کھ سکتا ہے کہ ان میں ہے ایک طریقہ تو خداکی قدرت کی دلیل ہے جبکہ دوسرے طریقے ہے اس کی قدرت کا کوئی تعلق نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہاس کا قانون یہی ہے کہ سب کو مال باپ دونوں کی وساطت ہے پیدا کر ہے۔اور ماں باپ کے ذریعے پیدا کرنا بھی قدرت خداوندی کی بہت بڑی دلیل ہے۔اگر (معاذ اللہ) پیدلیل قدرت نہ ہوتی

تُو قرآن یا ک کی متعدد آیات میں انسان کی اس عام تخلیق کو بار بار بیان کرنے کی كياضرورت تقي اورنطفه مغضه اورعلقه كاذكر كيول كيامثلا،

ثُمَ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةٌ فَخَلَقْنَا أَلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلعِظْمَ لَحَمًّا (المونون:١١٣)

ترجمہ: پھرہم نے اس یانی کی بوند کوخون کی پیٹ کیا پھر خون کی پینک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر

ان بديون يركوشت بهنايا

سیدهی ی بات ہے کہ یانی کی ایک بوند ہے انسان تخلیق کرنا اگراس کی لدرت کا کرشمہ نہیں تو کوئی اور ذات بیکام کر کے دکھائے ۔ حقیقت یہی ہے کہ بیہ

بھی قدرت کاعظیم معجزہ ہے اگر سب کو بول ہی پیدا فرمایا جاتا توییشبر ذہن میں ابھر سكَّمَا تَهَا كَهُ هُدا بِهِي مَالِ باپ كے بغير كوئي بشرنبيں بناسكيّا تو حضرت آدم اور حضرت

على على المام كى بيدائش في ال شي كا قلع قع كرديا اورية ابت كرديا كدالله تعالی خالق اسباب ہے تاج اسباب نہیں۔ چنانچہوہ جا ہے تو اسباب ( ہاں باپ کے بغیر بھی )کی کو پیدا کرسکتا ہے مختصریہ کد اسباب کے بغیر پیدا فرمانے سے جس طرح قدرت خداوندی کاظہور ہوتا ہے یونمی اسباب کے ساتھ پیدا فرمانے سے

مجی ای غالق کیتااور قادر مطلق کی شان تخلیق ظاہر ہوتی ہے۔ ذراسو چے محرین وسلہ کا اٹکار کتنی واضح حقیقت کا اٹکار ہےخود باپ کے ذریعے پیدا ہونے والاجحض اگر پھر ویلے کا انکار کرتا ہے تو کیاوہ اپنی مال کوگا کی نہیں وے رہا۔ ہاں ہال کو کی مخص اگریمی رٹ لگا تا ہے کہ اس کا وجود باپ کے ذریعے کے بغیر ہی ہے تو

معاشرے میں اے اپنا مقام پیجان لینا چاہئے ۔ مبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ماں باید دونوں یاان میں کوئی ایک بیمار ہے حکیموں ڈاکٹر دل کے علاج سے اللہ

شانی نے شفا بخش اپنے (عام) بندوں کے ذریعے بندوں کی حاجت روائی فرمائی۔ پھر میر بھی بھوتا ہے کہ ماں باپ کے نکاح کوسالہا سال بیت گئے ،کوئی مزید کا کہ سے میں سرس سے اس اس کے ساتھ کے ساتھ کے انہاں کر مند

ر موں اور دنیں ہوئی گھر کسی بندہ خدا کے آستانے پر حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی اور دعا کی قبولیت کے جنیجے میں اللہ نے جاند جیسا بیٹا عطافر مادیا سوجس طرح ماں یاپ کا وجود بیٹے کی پیدائش کا سبب بنا یونمی اللہ کے پاک بندے کا وسیلہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہرین گیا بلکہ ہیوسیلہ قدرت خداوندی کا نا قابل تر دید ثبوت اس لئے

کا وجود بیٹے کی پیدائش کا سب بنا یو ٹھی اللہ کے پاک بندے کا وسلہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہر بن گیا بلکہ بیوسیلہ قدرت خداوندی کا نا قابل تروید ثبوت اس لئے ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد کا ہونا تو عام ہے۔ مسلمان، ہندو،عیسائی، یہودی،مشرک، طحدسب اس طرح پیدا ہوتے ہیں گرجس طرح مسلمان اسے اللہ کی عطا سجھتے ہیں۔ بت پرست اپنی جہا لت سے اسے بتوں کی طرف مشوب کرتے ہیں۔ ہاں جب ایک اللہ والے کی دعاہے، اولاد ہوگی تو اس میں کسی کو شکن بیس ہوسکا کہ دائتی واحد نے دعا قبول کی ہے، وہی اولاد بخشے والا شکیس ہوسکا کہ دائش ہی نے طلق کا ذریعہ واللہ بین کو بنایا ہے ہاں ہاں اللہ والدین کو بنایا ہے ہاں ہاں والدین خیش ہیں ہوسکا کہ دائش ہی نے طلق کا ذریعہ واللہ بین کو بنایا ہے ہاں ہاں والدین خیش ہیں، پیدائیس کرتے قرآن فرماتا ہے۔

ا معار معلوی و مسلم المی موقو وه منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ (سزائیان) ىچر كىھئےانسان بيدا ہوا تورز ق كامئلەسا منے آیا۔اس كاذر بعد بھی جبیبا كەادىر غەكور بوادالدىن كوخىمرايا گيايعنى الله بى رزاق بېڭىررز ق كاۋرىيە بھى اى

نے وال بن اور بھی دوسروں کو بنایا۔ پھراللہ ہی شافی ہے۔گرشفا کا ذریعیہاس نے ڈاکٹروں کو والدین کواور

بعض دوسروں کو بنایا۔

۔ اللہ بی معلم حقیق ہے ای نے آ دم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام تحصائے چربھی عالم اسباب میں تعلیم وتعلم کا سلسلہ اسا تذہ کرام اور دوسر ہے لوگوں

کے ذریعے ہی جاری ہے۔

غورفرائ جباس عالم اسباب مين اسباب كى يدمم كيرى الارك روزمرہ کے تجربات دمشاہدات پرنہایت ہی وسعت وکثرت سے چھائی ہوئی ہوتو

ان تمام ذرائع ووسا لط واسباب میں اللہ کی رحمت ومغفرت حاصل کرنے کا سب

عيقني ذريع محوبان خدا كادامن كرم ب\_اى ذريع كوالله في آخرى كآب مين وسيله تفهرايا ہے۔ حيرت كى بات ہے كدونيا بھر كے اسباب ووسائل بھی منکرین وسیلہ کے سامنے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں مثلا اپنی سل کی

افزائش کیلئے بالغ اولا، کا نکاح کرتے ہیں گھر کےافراد کےرزق وتربیت کا ذریعہ و وسله بنتے ہیں بمار مول تو تھیمول کے محتاج ہوتے ہیں ،علم کی تلاش مقصود موتو

اساتذہ کو داسطہ بناتے ہیں انصاف لینا ہوتو کا رکنان حکومت کے آگے فریاد و استمدادکرتے ہیں مگر خدا جانے انہیں خدادالوں ہے کیا بیر ہے کہ صرف ان کو وسیلہ بنانے ہے، میں شرک کا ہیضہ ہوجاتا ہان سے اپنے لئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں

صرف دعائے خیر بی کروائی جاتی ہے۔ جو بندہ ان بزرگوں ہے دعا کراتا ہے کہ

الله تارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں اور ہماری تکلیف دور ہو جائے یہ بندہ شرك كاردكرر باب نه كه شرك كرر باب-ووگروه! اگر كى جسمانى پيدائش كيلئے مال باپ ذريعه بين توروهانى زندگی کیلئے (بفرمان حضرت مجدوقدس سرؤ) شیخ کامل وسیلہ ہے، اگر ظاہر ی تربیت (ویرورش) والدین کے ذمہ ہے تو روحانی تربیت کیلیے کوئی روحانی مرلی ہونا بھی ضروری ہے ۔اگرعلم ظاہر کے ذرائع ہیں تو علم باطن کے بھی وسائل ہیں۔اگر جسمانی امراض کےعلاج کیلیے حکیموں اور ڈاکٹر وں کے پاس جانا ضروری ہے تو روحانی امراض کیلیے روحانی طبیبوں کی خانقا ہوں میں حاضری کیوں غیرضروری اور شرک ہے اگر دنیا والوں کا سہارا شرک نہیں تو خدا والوں کا سہارا شرک کیے ہو گیا۔ کتنا بدنصیب ہے جود نیا والوں کاممنون تو بنیا پیند کرتا ہے مگراسے اللہ والوں کا حسان ماننا قطعاً گوارانہیں۔کتنا خداد تمن ہے جومصیبت پڑنے بردنیا کے کول کا کتا ہونا تو پیند کرتا ہے مگر بار گا و خداوندی کے سر ہنگوں کا نیاز مند ہونا اسے تا گوار ہے۔ کتنا کج فہم ہے جود نیا کے تخت وتاج وہال وزر کی اہمیت تو مانتا ہے مگر مقبولان بارگا والٰبی اوران کے قرب و وصل کی عظمتوں کا باغی ہے۔ کتنا اندھاہے جس کی آئکھیں دنیائے فانی کے زرق برق سے تو خیرہ ہوگئ ہیں مگر عالم باتی کے تا جداروں کا جاہ وجلال اس کونظر نہیں آر ہا۔ کتنا خود غرض اورا حیان ناشنا ک ہے جودنیا والوں سے دنیا کامعمولی کام لینے کیلئے نہایت خوشا مداند لیج میں بندہ بندے کا وسیلہ کا نعرہ لگا تا ہے مگر اللہ والوں سے اللہ کے قرب جیسی دائمی سعادت حاصل كرنے كيليے اے وسله بيكار بلكه شرك نظرآتا ہے۔ حقیقت بدہ كدونو ل كروه

و سلے کے قائل ہیں مگرا کیگروہ کی منزل مقصود دنیا ہے اور اس کی ساری تگ ودو

ای دنیا کے حصول کیلئے ہے وہ بظاہر نیک کام بھی کر بو اس کامقسود رضائے خدا نہیں بلکدا پناا عتبار جما کر اور لوگوں کو دھوکا و سے کر دنیا اکسٹی کرنا ہوتا ہے، اس کی نماز ،اس کی واڑھی، اس کی تبییر، اس کا جہاد سب کچھ دنیا کا مال اکٹھا کرنے کیلئے ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تشمیراور افغانستان کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے والوں کو دکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے کو ٹھیاں بن گئیں، والوں کو دیکھتے کو ٹھیاں بن گئیں، فیلئے بن گئے بن الیا ہے جم بنہیں ،اور اولیاء اللہ ہم مشرک بچھتے ہیں، خود میں مشرک بچھتے ہیں، خود میں مشرک بچھتے ہیں، خود میں مشرک بچھتے ہیں، خود

فُلُ هَـلُ نُنَيْتِكُمُ بِالْكُحْسَرِيْنُ اعْمَا لَآهَ أَلَّذِيْنُ صُلَّ سُعْيُهُ مْ فِى الْسَحْدُوا وَالنَّكَيْسُا وُهُمْ يَحْسَبُوْنُ النَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًاه.....(الهد:١٠٥١٠)

مانگیں تو تو حید۔ بہر حال ان کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کیلئے ہے۔ سوچنے کیا بیگروہ بھی اپنے فکروعمل کی بنا پراس قوم کا حصہ نہیں جس کے بارے میں قرآن یوں فتو ک

> ترجمہ: تم فرماؤ کیا ہم تم کو بتادیں کدسب سے پڑھ کر ماقعی عمل کن کے ہیں ،ان کے جن کی ساری کوشش ونیا کی زعدگ میں کم ہوگئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر دہے

وَيُبِيدُ اور مَخْبُو بَانِ خُذَا كَعَكَمَ الْآتَ الْحَكْمَ الْآتَ



تَوَحِيدُاور مِحْبُوبَانْ خُذَا كَحُمَالَات

آئے ایک آیا کریمہ پرفور کیجے

وَمَا كُنَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَ انْتُرِفِيهِمُ طَوْمَا كَانَ اللَّهُ وَمُا كُنَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّ

ترجمہ: اوراللہ کا کام نہیں کدان پر عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اوراللہ انہیں عذاب کرنے والا منہیں جب تک وہ بخشش ما گل رہے ہیں۔ ( کنز العمال)

اس معلوم ہوا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وکلم ) ہروقت ہر مسلمان کے ساتھ ایس اس معلوم ہوا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وکلم ) ہروقت ہر مسلمان کے ساتھ کی وجہ حضور کی ہے ہم پر ہمارے گنا ہول کی وجہ سے عذاب نیس آتا ۔ کیونکہ عذاب نیس اور سب کی وجہ حضور اللہ کی رحمت ہیں اور سب فرما تا ہے وکہ کے مطوم ہوا کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم کی قبرول میں عذاب نیس سو کیونکہ حضور علیہ السلام ایکے پاس ہیں اور وہ آغوش مصطفی (علیہ الحجیة والمثاء) میں سورے ہیں۔ ویونیس عذاب میں مانے وہ اس آجہ کا مشرب ہیں۔ ویونیس عذاب نیس سورے ہیں۔ ویونیس عذاب میں مانے وہ اس آجہ کا مشرب ہیں۔ ویونیس عذاب میں مانے وہ اس آجہ کا مشرب ہیں۔ ویونیس عذاب میں مانے وہ اس آجہ کا مشرب ہیں۔ ویونیس عذاب میں مانے وہ اس آجہ کا مشکر ہے۔

نیز آیت کے دوسرے جھے ہیں پخش مانتخنے والوں ہے مراد و واہل ایمان ہیں جواضیں کفار وشرکین کے گلی کو چوں میں آباد ہیں ، یاوہ مسلمان ہیں جن کا ان کا فروں کی اولا دمیں ہونا مقدر ہو چکا ہے غور کیجے حضور پر نور سیالیہ کی رحمت و برکت کی وسعت اور غلامان مصطفے کے استعفار کے اثر ات پر۔

المل ایمان کی مزید بر کات: اس همن میں چنداحادیث بھی ملاحظ فرمائیں ایک .... الله تعالی فرماتا ہے۔

مديث قدى:

راتني لا هم بأ هل الأرض عداباً فاذانطُر و اللي عُمّار أيدُ و السُمُت حابين في و المُمْستَفْفِرين بالا أسحار حُسَر فت عدابين عند اللي المناسبة على التنق شهد الايان باب ما تحابد ولان في الشالاكان العلما المرام والدير المناسبة الم

ترجمہ: میں زمین والوں پرعذاب اتارنا چاہتا ہوں، جب میرے گھر آباد کر نے والے اور میرے لئے باہم محبت رکھنے والے اور کچھلی رات کو استغفار کرنے والے دیکھتا ہوں تو

ا پناعذاب ان سے پھیردیتا ہوں۔

☆....خضور علي فرماتي بي-

رانٌ السُّلَة كَسُدُ فَعُ بِهِا لَمُسُلِمِ الصَّالِحِ عُنُ مِا نَهُ أَهُل الْبُسُتِ مِنْ جِيْدُ إِنّه الْبُلاءُ (تَحَالُوداء)بابا في الخارطد: ١٨ ١٦٤/ تَرَامُول كَلَبِ الْمِحِيْرُ فَمِ الرَّوال لِمِدَاء ٢٣٩٥/

ترجمہ: بینک اللہ عزوجل نیک مسلمان کے سبب اس کے بمسائے میں سوگھر والوں سے مذاب اٹھالیتا ہے۔

حضرت این عمرضی الله عند نے بیدحدیث روایت فرمائی که آیہ ﴿ وَكُولًا دُلْعُ اللّٰهِ النَّاسُ بُعُضُهُم بُبِعُضِ لَفَسُدُتِ الأُرْضُ ﴾ اوراگر ند بوتا دفع كرنا الله تعالى كالوَّوں كواليك دوسرے سے تو بيشك زيمن جاہ ہوجاتی (الاس وللله بوالطران كير) ولكِنُ اللهُ ذُو فَضل على العلمين (التروادم)

ترجمه: محرالله فضل والاب سادے جہان پر

لینی بیاالله کافضل ہے، کہ وہ مسلمانوں کے سبب کا فروں اور نیکوں کے

باعث ہدوں ہے بلاد فع فر ہاتا ہے۔ المسيحضور عليه فرمات بن

مُن اسْتُغَفّر لِلْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِناتِ كُلُّ يُومُ سُبِعاً وّ

عِشْرِيْنَ مُرَّةٌ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ بِهِمْ وَيُرْزُقُ ر بهم أهلُ الأرض (الاس وأعلى بحواله طبراني كير، كنز العمال جلد اص ٢١٦م

رتم ٢٠٧٨ باب في الاستغفار والعوز) ترجمه: جو ہرروزستائیس بارسب مسلمان مردوں اورسب مسلمان عورتوں كيلئے بخشش مائكے ، وہ ان لوگوں میں ہوجا تا ہےجن کی دعا قبول ہوتی ہےاورجن کی برکت ہے تمام اہل

زمین کورزق ملتاہے۔

احكام مي رعايت: البعض عصدة دوسرول يركرم بونا اور بعض كى بنا پربعض کورعایت ملناشری وفقتی احکام میں عام ہے۔ ٹماز ہی کو لے لیجتے ، ارشاد

، إذا صَلَّى أَحُدُ كُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحْفِفُ فُإِنَّ فِيْهِم السَّقِيْمُ والصَّغِيفُ وَالْكَبِيْرُ وَ إِذًا صَلَّ أَحُدُكُمُ

ركنفسه فليطول ما شآء (معارى ومسلم)

ترجمہ: جبتم میں سے کوئی امامت کرے واس کو جائے کہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ مقتدیوں میں بیار، کزور اور پوڑھے بھی ہوتے ہیں اور جب تنہا نماز پڑھے و جتنی جاہے

طویل کرلے۔

گویااس ہے بھی نماز چیسے فریضے میں بیاروں اور پوڑھوں کی معذور کی کا لحاظ رکھا جار ہاہے اوراس کی ویہ ہے سب کونماز ملکی کرکے پڑھائی جارت ہے بلکہ اس ہے بھی پہلے نماز کی جماعت ہی کی طرف آ ہے صفور سیکھنٹے اس کی اہمیت یوں بیان فرماتے ہیں۔

> كُوُ لَا مُنا فِي الْبُيُوَتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ لَأَقَمْتُ صَلواةً الْعِشَاءِ وَامَرْتُ فِينَا نِي يُحَرِّ قُونُ مَا فِي الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ ( عدم بديم ٢١٤)

ترجمہ: اگر گھروں ٹی محورتیں ادریجے نہ ہوتے تو میں نماز عشا کا تھم دے کرنماز عشاء شروع کر کے اپنے خادموں کو تھم دیتا کہ وہ ان کے گھروں کو آگ ہے جلادیں (جونماز عشاء کی

جماعت میں شریکے نہیں ہوئے)

دیکھنے نماز با جماعت میں شامل نہ ہونے والوں کے گھروں کو حضور پرنور ﷺ آگ لگا دینا جا ہے جی مگر عورتوں اور پچوں کی وجہ سے ایسانہیں کیا جارہا لیمنی عورتوں اور بچوں کی وجہ سے بحرم بھی آگ ہے فاع کئے اور گھر بھی۔ ای طرح کوئی شادی شدہ عورت زنا ہے حاملہ ہوتو حضور علیا آئے کے

میں موں روں میں اور میں اور اس میں اور اس میں ہوتا ہے۔ ارشاد کے مطابق جب تک وہ بچہ نہ جن لے ہلکہ اے دود ھانہ چھڑا لے،اس پررجم کی صد جاری نہیں کی جائے گی گویا یہ بچہ ہے جس کی وجہ سے مال کی سزا میں تا خمر کی گئی

## عابدوں کی برکت:

نماز جنازه کو لیجئے حضور پرنور ﷺ فرماتے ہیں۔ مُامِنُ مُسَّبِ یَنْمُوتُ فَیصَلِّی عَلْیْمِ ثَلْفَةَ صُفُوفِ مِنُ الْمُسْلِمِیْنُ إِلَّا اُوْجُبُ (ابوداودکتاب ابنائز باب فی انتف

علی البنازة جلد: من 40) ترجمہ: کوئی میت السی تبیس جب اس کوموت آئے اور اس

کیلئے جنا زہ کی نماز میں تین صفیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے

مغفرت واجب كرديتا ہے۔

جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہوں،منافق نہیں تو ان کی تین صفیں مرنے والے مسلمان کی (منافق کی نہیں) بخشش کا سبب بن جاتی ہیں۔اس قتم کے اور بھی کئی مظاہر ہیں۔میدان محشر میں صورت حال اور بھی واضح ہوجائے گی اور جیثار فیصلے نہتوں کے تناظر میں ہول مے جیسا کہ حضرت بیثنے سعدی قدس سرہ فرماتے

يں۔

دےگا۔

شنیم که درروز امیدو بیم بدال رابه زیکال به نخفد کریم ترجمه: میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن لیعنی قیامت میں رب کریم نیکول کے صدقے میں برول کو بھی پخش

ان گنت عدیثوں میں سے صرف ایک حاضر ہے حضور عَلَیْلِیَّهُ فَرَاتَ ہیں۔ مُنْ قَدُوا اَلْقُرُ اَنْ وَ اسْسَظْهُر اَهُ فَا حَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حُرَامُهُ اُدْخُلُهُ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهُ وَ شَفَعَهُ فِی عَشُرَةٍ رَمْنُ اَهْلِ بُمْنِهِم كُلُّهُمْ قَدْ وَجَنِتُ لَهُ الْنَارُ

( احمد برته ندى، دارى منتكلو تا ياب تُضاكل القرآن هل ١٨٠ واللفظ له اين بايد كماب العلم ياب فضل من تعلم القرآن وعلمه هم انتغييرا ما ماين حاتم قم الله يث ٣٨٠٠ والله الله الله الله علم ياب فضل من تعلم القرآن

ترجمہ: جمس نے قرآن پاک پڑھ کریاد کیا اور اس کے احکام کے مطابق طال کو طال اور حرام کو حرام سمجھا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں واغل فرمائے گا اور گھر کے ایسے دس افراد کے بارے میں اس کی شفاعت مقبول ہوگی جن کیلئے دوز ٹ واجب ہو چکی ہوگی۔

خیال فرما ہے ، بیاس کا مقام ہے جس نے قر آن پاک کو حفظ کیا اوراس پڑمل کیا ، پھر جس شخصیت نے ایسے پینکڑوں ہزاروں حفاظ ہا عمل تیار کے ، اس کی کیا شان ہوگی ، پھروہ اولیائے کرام جن کے دربارے حفاظ ہاعمل کو تیار کرنے والوں تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات

کی کھیپ تیار ہوتی ہےاور جہاں سے قرآن کے انوار واسرار سے سینوں کومنور کیا جا تا ہے،اس کی شان وعظمت کا انداز ہ کون کرسکتا ہے۔

صرف تلادت اوراس پرعمل کرنے تک بیسلسله رُحت موقوف نہیں بلکہ کسی نیک مسلمان کی نیکوکاری کا فیض کہاں تک پینچتا ہے، سنئے \_حضرت حابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات میں که حضور برنور علی نے فرمایا

رانَّ اللَّهُ لَيْصُلِحُ بِصُلاح الرَّجُلِ الْمُسلِم ولَدَهُ وَوَلدَ وُ لُلِدِهِ أَوْ أَهْلُ رُو يُوتِهِ دُوُّ وَ يُرا بَ حُولَةً وَ لا يَز الوَّنَ رفي حفظ الله عُزّو جَلّ مادام فيهم (مغاہیم ابن جریر: رقم الحدیث ۱۷۵۳۳) ترجمه: الله تعالی مسلمان مرد کی نیکی کی وجہ ہے اس کی اولا د

اوراولادی اولاداوراس کے گھروالوں اوراس کے اردگرد کے محرول کے حالات ومعاملات درست فرمادیتا ہے۔اورسب الله تعالى كي حفاظت من ريح مين جب تك وه الله كابنده ان میں موجو در ہتاہے۔

الله تعالیٰ کی رحمت واسعہ کا اندازہ کسی عقل وقہم سے ناممکن ہے اگر یہی صالح بندہ قبر میں سکونت اختیار کر لے تو کیا یمی صورت حال نہیں ہوگی نیز دینا میں جن کے حالات ومعاملات میں برکت دی جارہی ہے کیا بیای، نیا تک محدود

ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید نظر میں آتا کہ برزخ میں بھی یمی صورت حال ہو اور اس کی صالحیت ہے جو فیض اولاد اور اولاد کی اولا د کو نیز دوس کے گھر والوں بلکہ اردگرد کے گھر والوں کو ملنا شروع ہوا تھا، اس کی برکات قبر

تک جاری رہیں اور پھر حشر میں پہنچ کر اس کی صالحیت کے فیوش کا ایک نیا سلسلہ
جاری ہوجائے ۔ بیسب چھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے پیش نظر تشریح کی
جاری ہوجائے ۔ بیسب چھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے پیش نظر تشریح کی
جاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہماری تشریح ہے بے صدو سے تر ہے۔ (ممکن
والوں کی تیکیوں ، عماوتوں اور دعاؤں سے مردوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ، بغیر کی
تفصیل میں جائے صرف ایک حدیث درج کی جاتی ہے ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ تعالیٰ عدی روایت کے مطابق حضور عظیمی فی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی

ترجمہ: بینک اللہ عز وجل نیک بندے کے درجات جنت میں بلند فرماتا ہے قوہ ( نیک بندہ ) عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ درجہ مجھے کیے ل گیا ، ارشاد ہوتا ہے تیرے بیٹے کے استعفار کے سب ( کتھے بیرتی کلی ہے)۔

اس تتم کے ارشادات واحادیث ہے بعض نازک مزارج پریشان ہوجاتے میں اوراپنے ضعیف ایمان کا اقرار کرنے کی بجائے حدیث پاک کوضعیف کہددیتے

بي-آيئةرآن ماككافيلسنئ

وَاللَّذِينَ أَمَنُوا وَاللَّبَعَثَهُمُ قُرِّيَتُهُمُ مِا يُعَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ 
فُرِيَتُهُمْ وَمَا النَّنَهُمْ مِّنْ عُملِهِمْ مِنْ شَتَى ط (القرام)

دریتھم و ما انتہم من عجمهم من سنتی ط (الفور) ترجمه: اور جوایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے

ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولا دان سے ملاوی اور ان کے مل میں انھیں کچھ کی شددی۔ ( کزالایان)

حفرت عباس رضی الله عندے مردی ہے کدرسول الله الله نے قرمایا کہ الله

عز وجل مومن کی اولا دکو بھی جنت ہیں اس کا درجہ عطا فرمائے گا اگر چدا ہے عمل کے ذریعے وہاں رہنے کی مستحق نہ ہو۔ یہ اسلئے تا کہ انھیں اس مقام پر فائز د کی کھر اس نیک

> بندے کی آنکھیں شندی ہوں۔ پھر حضور عظیم نے بیآ یت تلاوت فر مائی۔ (میا مالتر آن ، بحال قر لمی )

ان تمام شوابد پرغور فرمایا آپ نے۔اللہ کریم نے دونوں جہان میں بعض کے

ذریعے بعض کی عزت افزائی فرمائی ، حاجت روائی اور مشکل کشائی کا اہتمام کس شان ہے کیا بلکہ خود ترغیب دیتا ہے۔

تَعَاوُنُواْ عَلَى الْبِيرِ وُ التَّقُوٰى (٢٠٥٠١)

' شکی اور پر بیز گا ری کے معاطلت میں ایک دوسرے سے اتباں کر ب

ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کروہ ایک دوسرے کی حاجتیں پوری کرو۔ ایک دوسرے کے عیب چھیا ؤ، ایک دوسرے کی مشکل کشائی کرو۔ صرف ان کی تر غیب ہی نهیں دی بلکدان کا تو اب بھی بیان فرمایا مثل آیک حدیث پاک پرفورفرما کیس کس شان سے دوسروں کی حاجت روائی کا صلہ بتایا جارہا ہے حضور پرٹور عظیانی فرماتے ہیں۔ لاً نُ یُکُمشِی اُحُک کُم مُسعُ اُخِیْد فی فی فَضاء عُما جَبِه وَ اَشَارُ بِأُ صُبْعِهُ اَفْضَلُ مِنُ اُنْ یَعْتَکِفُ فِی مُسْجِدِی هُدُا شُهُ مُرِیْنِ (رواها کا کہ وَان کی السناد، المحدرک باب اثرف المال مانتقبل بلقبلہ جلد میں مے الرفیہ، الرفیہ، والزمیہ باب، فی تفارون فاء، السلین وارغال السرون میں میں اور السرون میں الرفیہ، والزمیہ باب فی تفارون فاء،

> ترجمہ: انگل ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میری اس مجد میں دو ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے کہتم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو لپورا کرنے کیلئے چلے۔ میں وہ

نعمتول كامقصد:

میں 00 سیمیر. حقیقت میہ ہے کہ ارتم الراجمین اللہ نے اپنی تلوق میں سے جوفعتیں کی کو عطافر مائی جیں وہ محض اس کیلئے نہیں بلکہ ان سے دوسروں کی خدمت کر نا اور ان کی مشکلات کاحل کرنا بھی مقصود ہوتا ہے اگر یفعتیں دوسروں کے کام نہ لائی جا کیں اور ان سے دوسروں کی حاجت روائی نہ کی جائے تو منبط وسلب بھی ہوجاتی ہیں۔ سننے حدیث پاک

رِانَّ اللَّهُ ٱقْوُاماً اخْتَصَّهُمْ بالنَّعُم لِمَنَافِعِ الْعَبَادِ يُقَرَّهُمْ رِفِيهَا مَا بَــُدُ لُو هَا فِإِ ذَا مُنْعُو هَا نُزَعُهَا مِنْهُمْ فَخَوْلَهَا رالي غُيو هم (مناجم بحواله طراني ابن الي الدنيا، الرغيب إب الرغيب في قضا ءحوائج المسلّمين وادخال السرور عليهم جلد ٣٠ ص ٣٩١ مجمع الزوائد باب فضل قضا ،الحوائج

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدے کیلئے بچھ لوگوں کوخاص کر دیا ہے جب تک وہ ان نعمتوں کوخرج کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ان نعمتوں کوان بندوں میں رکھتا ہے اور جب وہ خرج كرنے سے رك جاتے ہيں تو الله ياك ان

نعتوں کودوسروں کی طرف منتقل کردیتا ہے۔

نہایت آسانی ہے سمجھنے کیلئے زکو ۃ وصدقات کے فلفے برغور فرمایئے ، یعنی اللہ نے مال کیوں دیا؟ اسلئے نہیں کہ اسکا نفع خود تک محدود رکھا جائے ، بلکہ اس لئے كفرزندان اسلام كي كام آئے اى لئے قرآن ياك نے فرمايا۔

وفى أَمُو الِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَأَلَمُحُرُومٍ (الدَّسَةِ 11)

ترجمه: اوران کے مالول میں حق تھا منگا اور بے نصیب کا۔ ( کزالا یمان )

بیآیت اہل جنت کے بارے میں ہے کہوہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ان کے بارے میں بتایا جار ہاہے کہ دنیا ہیں رہتے ہوئے بیرما کلوں اور شرم کے مارے نہ مانگنے والےمسکینوں کواس طرح نوازا کرتے تھے گویاان کاحق تھا کہان کے مال میں حصہ دار بنیں ۔ یہی حال باقی نعمتوں کا ہے جبیبا کہ اوپر حدیث ثریف میں آب نے دیکھ لیا۔ جب بہ بات واضح ہوگئ کہ اللہ کریم نے اپنی دنیا میں بعض کو حاجت روا ،مشکل کشا، مدد گار ،مونس وغمخوار بنایا ہے ادر جن کو بنایا ہے آنھیں خود

توحيدا ورمجوبان خداك كمالات

ترغیب دی بلکہ تاکید فرمائی کہ غریب غرباجتا جوں اور بے سہاروں کے کام آئیں پھراس کام آنے کودو جہان کی عزت وآبرواور کامیائی کاسبب تھبرایا۔ ظاہر ہے جن کے پاس زیادہ دولت ہےوہ زیادہ فقیروں کے کام آ بکتے ہیں جن کے پاس زیادہ

290

قوت ہے وہ زیا وہ کزروں کی مدور سکتے ہیں ،جن کے باس زیا دہ اختیار ہے وہ زیادہ بیکسوں کوفائدہ پہنچا سکتے ہیں اور جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ زیارہ طلباء کو گوہرعلم سے مالا مال کرسکتے ہیں۔

وسلے کاانکار کیوں؟

اگرییسا دہ اور روثن حقیقت ذبن نشین ہوگئ ہے تو بتا یے وسلے کا انکار کیوں؟ بیساری کی ساری و سلے کی مختلف و نیوی ( اور دینی ) صورتیں ہی تو ہیں۔ محبوبان خدا کواللہ تعالیٰ نے جونعتیں عطافر ہائیں اور جن کمالات وتصرفات سے

نوازا ہے وسلہ پیش کرنے والا ان کا اعتراف کرتا ہے ( لیتن خدا کے احسانات جو

اس کے بندوں کے شامل حال ہیں و سلے کے متکر کے برعکس و سلے کا معتقدان کا اعتراف كرتاب) يا يوں مجھئے كه وسلے كے اعتقاداد دعمل كايملا فائده تو يهي مواكم

وسله مانے والا احسانات خداوندی کے انکارے نے گیا، ظاہرے جو خض الله کے احبانات كامنكر بوه الله كخضب كالمستحق تو بوسكما برحمت كانبين - پحرجب ووكسى انسان كوخدا كے احسانات كامور و تجھتا ہے تو ظاہر ہےا ہے متقی اور زاہد وعابد

بھی ہجھتا ہے۔اس خیال میں کہاللہ نے اپنے متلقی وزاہد بندے پر کرم فرما کراہے خصوصى عظمتوں، تو توں اور بركتوں سے نوازا ہے تو دراصل يه بركت ہو كى زمدو تقویٰ کی ، اطاعت خدا ورسول علیہ کی۔ اب سوچے اللہ اور اس کے حبیب

میلاند کی فرما نبرداری کا فاکده بونا جا ہے یانبیں ۔اگر الله کی عبادت اور بت کی

بندگی میں کوئی فرق نہ ہواوران کا ایک ہی نتیجہ ہوتو سیجے اور جھو ٹے معبود کی بیجان کوئکر ہوگی۔ جولوگ و سلے کے منکر ہیں ،اس اٹکار کا دوسراو بال ان پر بیہ پڑتا ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ سے معبود کی بندگی کے ثمرات اور جھوٹے معبود کی بندگی کے نقصانات میں کتناز بردست فرق ہے بلکہ ان کواس بات کا پتا بھی نہیں چاتا کہ دنیا کی سب ہے بڑی طاقت قرب خدا وندی ہے۔خیال فرمایا کہ و سلے کا اٹکار کرنے والاجہنم کے کس غار میں پڑا ہوا ہے۔اس تاریکی فکرونظر کی بنایر الثااہل وسیلہ کومشرک اور کا فرگر دانتا ہے، حالانکہ خو دا ہے اس سیدھی ہی ہات کی سمجھ نہیں آ رہی اورا بمان،تفویٰ ،اطاعت ،زیدوورع ،خثوع وخضوع ،اخلاص وتو کل کازیادہ سےزیادہ اتنا فائدہ ہی سمجھتا ہے کہ اگلے جہان میں کامیا بی ہوجائے ورنہ اس کے خیال میں اس دنیامیں نہاہے تقو کی واطاعت کا کوئی فائدہ نظرآ تا ہے اور نہ اس کے نتیجے میں ملنے والے قرب خدا دندی کا ، وہ تو حید کا نام لیتا ہے ، اس کے نعرے لگا تا ہے ای کوایے خیال میں مانتا ہے مگر حقیقت میں پیسب پچھاس کی زبال تک ب،اے اس توحید نے جواس کے زویک بے تمرے، کچھ فائدہ نہیں بخشا بلکهایئے کفرکوتو حید کا نام دے کروہ حقیقت حال ہے بہت دور جا پڑا ہے۔اس کومعلوم ہی نہیں کہ تو حیدخود بہت بڑی طاقت ہے حضرت اقبال فریاتے ہیں۔ زنده قوت يېي تو حيد تقي د نياميس بھي

## اب کیا ہے؟ نقدا ک مسئلہ علم کلام! **توت توحیر**:

ہاں ہاں کس قدر بدنصیب ہے جوتو حید کو زبانی طور پر مان کراس کی ہے پناہ تو توں ،اس کے عالمگیر جاہ وجلال اور ہمہ کیرفیض کا منکر ہے اوراس کے انوار و

تجلیات سے محروم ہے۔ کسی بھی محبوب رہانی سے توسل اختیار کرنے والا تو حید کی ان لا ہوتی وتنجیری تو توں کے جلوے دن رات دیکھتا ہے یا کم از کم ان برایمان رکھتا ہے۔وہ سے دل ہے جانتا اور مانتا ہے کہ خدا کا کوئی شریکے نہیں اوراس کے قرب جیسی کوئی طاقت نہیں ہے۔ مخلوق میں جتنا کوئی اس کامطیع ،اس کا نیاز منداوراس کا مقرب ہے اتنا ہی طاقتور ہے اور چونکہ بیاللہ والے خداداد ولاز وال طاقتوں کے امین ہوتے ہیں اس لئے اپنی ان طاقتوں کے ذریعے محلوق خداکے کام آیا ان کا فرض منصبی ہے۔انھوں نے محت کی ،نفس کا مقابلہ کیا ، دن رات اینے ہرور دگار سے لولگائی،اللہ نے اپنے محبوب اعظم علی کے طفیل انہیں نواز اکسی کوغوث،قطب ادر کسی کو ابدال وغیرہ بنا دیا اور اٹھیں فرشتوں ہے بڑھ کر روحانی طاقتیں عطا

فرمائيں۔اس لئے جناب حاتی نے فرمایا! فرشتے بہترے انسان بنا مراس میں برتی ہے محنت زیادہ عقل کے اندھے پنہیں سمجھ مائے کہ جب فرشتوں کی حیران کن طاقتوں ہے شرک نہیں ہوتا تو انسانوں کی حمران کن طاقتوں سے کیوں شرک ہوجا تا ہے۔ فرشتے جب خدا کے حکم کے مطابق اپنی خدا داد طاقتیں استعال کرتے رہتے ہیں، پر گذشته صفحات بربیرهدیث گزر چکی ہے کہ جن کوالڈ فعتیں عطافر ما تا ہے انسانوں کے فائدے کیلئے ہی عطافر ماتا ہے اور اگروہ ان نعتوں سے لوگوں کو فائدہ ند پہنچا کمیں تو نعتیں سلب کر لی جاتی ہیں تو یقیناً اللہ نے ان بندوں کو بیخصوصی طاقتیں

بھی اس لئے عطا فر مائی ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہنچے۔ وہ تو حید کے جلوے دیکھیں اور شرک سے محفوظ رہیں گر افسوں سعید اینڈ کمپٹی یا لکل اس کے برعکس ہے۔ جن نعتوں، دولتوں، طاقتوں سے خالق قوی و قادر کی قدرت وقوت کے کرشے نظر آتے ہیں ان کے زویک ان سے شرک چیلا ہے۔اس کی مزید تقعد بق کہ اللہ کے مجوبوں کے خداداد کمالات مومنوں کیلئے رحت و برکت کی نوید ہوتے ہیں اور انھیں ان پراللہ کاشکر گزار ہونا چاہیے نہ کہنا راض، دیکھے سورة احزاب کی ہے تمن آئیش

> ينا يَهُ النّبتُ إنّا أَوْسُلُنكَ شَاهِد أَوَّ مُبَرِّر أَوَّ نَذِيْراً 0 وَ دُرِعِيا إلى اللّه بِإِذْنِهِ وَسِرَاجا مُثَيْراً 0 وَبَشِرِ اللّهُ وَمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّهِ فَضَلا كَبِيْراً ٥ وَبَشِرِ اللّهُ وَمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّهِ فَضَلا كَبِيْراً ٥

> ترجمہ: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تجھے بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا۔اور اللہ کی طرف اس کے تھم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آفٹاب اور ایمان والوں کوخوشخبری دو کہان کیلئے اللہ کا بڑافعنل ہے۔

( كنزالايمان)

د کیھئے پہلی دو آتیوں میں حضور پر نور سیکی کے فضائل د کما لات اور مختلف اساء وصفات کا تذکرہ ہے اور تیمری آیت میں مومنوں کواللہ کے فضل کیمرک خوشخبری دی جار ہی ہے کیا اس کا مطلب پنیمیں کہ مسلمانوں کیلئے حضور پرنور سیکی کئے کی بیصفات نہایت ہی مفیدہ مفیعن میں اس لئے انھیں خوشخبری دی جار ہی ہے لہذا الل ایمان کوحضور پرنور سیکی کی ان خدادا دعظمتوں پر اللہ کاشکر گزار ہوتا جا ہے۔ (نہ کہ حافظ سعید کی طرح ان کا اٹکار کر کے جہنم کامتحق ہونا) پھروہ واقعہ بھی پیش نظر رکھئے جو پھیلے گزر چکا ہے لینی حضرت آصف بن برخیا کا تخت بلقیس آ تکھ جھیلئے ہے پہلے لے آنا قرآن پاک میں نہ کور ہے پھراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا

شَرَادا كَرِ نَهُ كَاوَكُر بِ يَعِنْ تَحْتَ كُوا بِيْ بِالْ الْحَادَ يَكُمَا تُو قُدَالُ هُذَا مِنْ فُضُل رُبِّنْ لِيُنْكُونِنْ ءُ اُشْكُرُ اُمُ اُكُفُرُ ط وُ مُنْ شُكُر فَا نَما يُشْكُر لِنَفْسِهِ ، وُمُن كُفُر فَانَّ رُبِّنَى غُنِيٌّ كُورُيُمْ (الراسسة)

رجمد: کہایہ میرے دب کے فنل ہے ہا کہ جھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا تاشکری اور جوشکر کرے وہ اپنے بھلے کوشکر کرتا ہے اور جوناشکری کرے قومیرارب بے

ا پنج بھلے کوشکر کرتا ہے اور جونا شکری کرے تو میرارب بے

پروا ہے سب خوبیوں والا - (کڑالایان)

مومن اور ممنا فی : حقیقت ہے کہ رسالت و نبوت کا منصب ہی خالق
و کھوق کے درمیان برز خ کبری ہے یعنی خالق جو کچھ عطافر ما تا ہے ہی ورسول کے

ذریعے عطافر ما تا ہے اور مخلوق جو کچھ لیتی ہے ہی ورسول کے ذریعے لیتی ہے اور

رسالت و نبوت پر ایمان لا تا دراصل نبی ورسول کے واسطہ و وسیلہ پر ایمان لا نا

ہے جس جس خے نبی ورسول کو جتا پہچانا اس نے نبی ورسول کی ای حیثیت کو کویا

اپنے ظرف کے مطابق پہچانا کا فرکواس ہے انکار ہے ،موس کو سے دل سے اقرار

ہےاور منافق نہ پورااد حرنہ پورااد حرب مُدُبُدُ بِيْنَ بُيْنَ ذُلِكَ لَا إِلَىٰ هُوَ لَآءِ وَلَا إِلَىٰ هُوَ لَآءِ عَا (الساسة) ترجمہ: ج میں ڈ گمگارے ہیں ندادھر کے ندادھر کے۔ چنانچدد كيهيئ منافقين كاطرز عمل اورد كيهيئاس پرالله تعالى كافيعله

سَيُقُولُ لَكَ المُحَلِّقُونُ مِنَ الْأَعُرابِ شَعَلَتْنَا المُوالْنَا وَ أَهُلُو نَافَاسُتُغَفِرُ لَنا ﴿ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ترجمه: ابتم ہے کہیں گے جو گنوار بیچھےرہ گئے تھے کہ ممیں ہمارے مال اور جمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا (لینی حاری عورتیں بے اکیلے تھے اور مال کی گرانی کرنے والا بھی کوئی ند تھا اس لیے ہم جہادیس آب کے ساتھ نہ جاسك )اب حضور علي فدات مارى مغفرت جامين-

ان كى اس درخواست يرالله تعالى فرماتا ب: كَيْقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (اللهِ اللهِ

ترجمہ: اپن زبانوں نے وہ بات کہتے ہیں جوان کے دلول میں نہیں۔

قرآن پاک کوان کی درخواست والتجا پراعتراض نبیں اعتراض اس بات پر ہے کہ رمول الله عظی ہے دعا کی گذارش بھی زبان ہے کررہے ہیں دل نہیں۔ کویا یوں مجھ لیجئے ، کہ مومن دل سے عرض کرتا ہے۔ یار سول اللہ عظیفہ ہماری سفارش كيجة اور جاري بخشش كي دعا كيجة \_ كافر ندرسول الله علي الناب، نه يارسول اللہ کہتا ہےاور نہ کو کی التجا کرتا ہےالبتہ منافق زبان ہے وہی کہتا ہے جومومن کہتا ہے۔ گرفرق یہ ہے کہ موئن زبان ہے بھی مانتا ہے اور دل ہے بھی گر منافق صرف زبان ہے کہتا ہے دل ہے افکار کرتا ہے۔ پھرسب منافق بھی ایک جیے نہیں بعض

ان ہے بھی گئے گزرے ہیں۔وہ زبان ہے صرف رسول اللہ ہی کہتے ہیں۔ باقی مغفرت کا ذریعہ بنانا نعیس زبان ہے بھی ناگوار ہے۔ یہ بچھزیا دہ ہی متکبرومغرور ہوتے ہیں۔ چنانچیقر آن یاک گواہ ہے۔

وَاذَا قِيْلُ لُهُمْ مَنَعَا لُوا يُسْتَغُفُو لَكُمْ رُسُولُ اللّهِ لُوَّوُادَءُ وُسُهُمْ وَرُأْيَتُهُمْ يُصُنَّوْنُ وَهُمْ مُسْتَكِبْرُونَ.

ترجمہ: اور جبان سے کہاجائے کہآؤرسول اللہ تمہارے لئے معافی جا بیں تواپے سر(انکار میں) گھاتے ہیں۔اور تم انہیں دیکھوکہ غرور کرتے ہوئے منہ چیر لیتے ہیں۔

البین و یعبور تمین نظر الله ماری مند پیمریع بین بست و الله ماری سفارش الله ماری سفارش الله ماری سفارش کی صور تمین : یا در ہے کہ یوں کہنا کہ یا رسول الله ماری سفارش سورت ہے اور اگر یوں کم کہ یا رسول الله ماری مدفر مایئے ،ہم پر نظر رحمت صورت ہے اور اگر یوں کم کہ یا رسول الله ماری مدفر مایئے ،ہم پر نظر رحمت مصلی یا استقلال میں سمجھی وسیارا فقیار کرنے کا دوسری صورت ہے اس میں معملی یا استقلال نہیں سمجھتا بکہ حضور پر نور سیالئے کو الله تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور معلق میں کہا تندہ ، فیلینہ کا خاب استقلال میں میں بی بات ہوتی ہے کہ حضور پر نور عیالئے کی نوت ورسالت اور خلافت عظلیٰ کا قاضہ بھی ہوتی ہے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی رضا احضور ہے بیعت اللہ کی رضا احضور ہے بیعت اللہ کی رضا احضور ہے بیعت اللہ ہے بیعت ، بیعت ، بیغین حضور عیالئے کا عطال اللہ ہے ، بیعت ، بیغین کے حضور کی رضا اللہ کی رضا ، حضور کی رضا اللہ کے بیعت ، بیعت ، بیعت ، بیغین کی حضور کی اطاعت ، حضور کی اطاعت ، بیعت ، بیغیان کی مطابقات کا مطابقات کی مطابقات کی مطابقات کی مطابقات کی مطابقات کی مطابقات کا مطابقات کی مطابقات کی

فرما نا الله کا عطافرما نا ہے۔ حضور علیہ کی کو کچھ دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے دیتے ہیں اور اللہ کی کو کچھ عطافرما تا ہے تو حضور علیہ کے صدقے میں عطافرما تا ہے۔ اور جبیہا کہ او پر گزرا ہے ، کہ فرعون جبیہا نا لا تق بھی نبوت منصب کا تقاضا بھی بہی بچھتا تھا اور ایمان والا بلکہ عام ی عقل والا بھی اسے ما نتا ہے جبیہا کہ ای مشمون کی ابتداء میں کہیں گزرا ہے کہ فرعون جبیہا نالا تی بھی نبوت ورسالت کے اس منہوم کو بچھتا تھا۔ ای لئے وہ موئی علیہ السلام سے دفع عذا ہے کی المتان طرح کرتا تھا۔

یہاں ٹالنے والے سے مراد کون ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ (لیعنی ہم سے مراد اللہ اورموکی علیہ السلام نہیں) صرف اللہ ہے گر اللہ نے کب ٹالا جب فرعون نے اس سرنی سرت سر سکتنے ہیں میں میں اس بکدایشاں اسے میں بارالہ المراس سے ایس

اس کے نبی کے آگے گھنے ڈیک دیئے اور پکاراٹھا کہاب موی علیہ السلام کی دعا ہی ہمارے کام آسکتی ہے۔ مناب میں ایک انسان کی ہے۔

اللہ ہے کہیں ہماری مصیبت ٹال دیتو بھی مقصود وہی ہے اور اللہ کے رسول یا کس دوسر ہے جوب ہے انبی الفاظ ہے عرض کریں کہ ہماری مصیبت ٹال دوتو بھی مقصود اللہ ہی ہوتا ہے چنانچ چھنور میں کافر مان

ور أُوْ أَسَالُت فَا سُعَل اللّه (تذي الإب القيد إب بابان الباء السمد بدم ص2)

رَجمه: اورجب توما نگے تواللہ ہے مانگ

اور مفرمانا کہتم میں ہے کوئی امداد جا ہے تو کیے۔

أُغِيْنُونِي يَا عُبادُ اللَّهِ (قدر) ترجمہ: اےاللہ کے بندو!میری مدد کرو

دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔دونوں مقام پر اللہ ہی مقصود ہے ان میں

ہے کوئی فر مان بھی شرک نہیں سکھار ہا۔اللہ کے بندوں سے مدد ما نگنا ہے تو معاذ اللہ اخيين الله مان كريا الله كاشر يك مان كرنبين بلكه الله كابنده مان كريه اورالله كابنده مانتا ہی اس بات کی علامت ہے کہا ہے مقصود ومستقل قرار دے کراس ہے مدرنہیں مانگی

جار ہی بلکہ اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ بجھ کر۔ چنانچہ اس سے بھی آ گے جب یارسول اللہ،

با حبیب اللہ کہ کرید و ما تکی جائے یا کچھاورتواں ہے بھی صاف ظاہر ہے کہ انھیں

خدا یا خدا کا شر یک نہیں مانا جار ہا بلکہ رسول اللہ اور حبیب اللہ ہی مانا جار ہا ہے اور بیہ ماننا کسی طور پر بھی شرک نہیں۔ اگر رسول اللہ علیجہ کے بارے میں بی تصور ذہن

نشين نه بوتو بزارول صحابه كرام رضى التعنبُم جوحضور برنور علي في كابارگاه بيكس پناه میں مختلف قتم کی حاجتیں طلب کرتے تھے معاذ اللہ معاذ اللہ و ہا بیوں کے فتو کی شرک

كى زومين آ جا ئىں گے بلكەخودحضور برنور عليك جوانھيں اس طرز التجا سے روكنے کے بچائے ان کا دامن طلب کو ہر مراد سے مجردیتے تھے، کے بارے میں کیا کہا حائے گا بلکہ رسول اللہ علی کے بارے میں اگراس تکتے کوفراموش کردیا جائے

کہ وہ اللہ کے نائب ، نمائندے اور مظہر ہیں تو قرآن یاک کی بیٹار آیتوں کو بھی معاذالله شركة موزى ب الموث مجماحات كارمثلا جهال آ كأطب محو اللَّك

وُ أَطِينُهُو الرَّسُولُ ترجمه: الماعت كروالله كي اوراطاعت كرورمول كي- جمارے

زدیک تو اللہ تعالی حاکم حقیقی ہے اس لئے اس کی اطاعت ضروری ہے اور رسول اس کا نائب ہے اور اس کی اطاعت اس حقیت ہے اور اس کا نائب ہو اس کا نائب ہو اس کے اور اس کا نائب ہو اس کے اور اس کا رسول دونوں حاکم میں گراللہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے کو یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دونوں حاکم میں گراللہ تعالیٰ خود حاکم ہے اور رسول اس کے بنانے ہے۔ اس وجہ سے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔

ترجمہ: 'اور کیا اچھا ہوتا اگر دواس پر رامنی ہوتے جواللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ،ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔' (کزالایان)

چندآیات بعد پھرد کیھئے

کتنا واضح ہے کہ اللہ بھی دینے والا ہے اور اس کا رسول بھی ، گر اللہ اور رسول کے بارے بل پی عقیدہ اور تصور پختہ نہ ہو کہ ایک دینے والا ہے حقیقی اور بالا ستقلال اور وہ ہے اللہ اور دو مرادینے والا اللہ کے فضل سے ہے اور وہ ہے اس کارسول تو معاذ اللہ وہا ہیں کے اصول کے مطابق برابری کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وُما نَقْمُو آلَالاً أَنْ اُعْنَافُهُمُ اللّٰهُ وُر شُولٌ مِنْ فَصْلِلْم (الویہ)

تر جمه: ''اورانھیں (لینی ان منافقوں کو) کیا برالگاء

یک نا کہ اللہ ورسول نے انھیں اپنے فضل نے تی کردیا''
د کھتے بہاں اپنے فضل نے تی کرنے والے دو ہیں ایک اللہ تعالی اور
دوسرا اس کا رسول علیہ پھر ابوگا نجانے و بائی ان آ بتوں کو دئین شین کیے بغیر
یہاں پھر برابری کا شہر پیدا ہوگا نجانے و بائی ان آ بتوں کو کس عیک سے پڑھتے
ہیں اور کیے ان پر ایمان لاتے ہیں بظا ہرتو یہاں بھی ان کے عام محاور ہے کہ
مطابق شرک ہی ہے باں ہمیں کوئی وغد غربیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تو واپنے
فضل نے غی کرنے والا ہے اور حضور علیہ خور نہیں، اپنے اللہ کے بیشے ہوئے
فضل نے غی کرنے والا ہے اور حضور علیہ کافئی کرنا دراصل اللہ ہی کافئی کرنا
ہے۔ اللہ کی پرفضل فرما تا ہے تو اس لئے کہ خدا ہے اور حضور علیہ فضل فرما تے
ہے۔ اللہ کی پرفضل فرما تا ہے تو اس لئے کہ خدا ہے اور اللہ کا اپنے رسول علیہ ہیں تو اس کے کہ خدا ہے اور اللہ کا اپنے رسول علیہ ہیں تو اس کے کہ بوتی طاقت ہے اور اللہ کا اپنے رسول علیہ ہیں تو اس کے کہ اور اللہ کا اپنے رسول علیہ ہیں تو اس کے کہ خدا ہے اور اللہ کا اپنے رسول علیہ

کے ساتھ بھی تعلق ہے۔وہ دینے والا ، بیدلانے والے۔

﴿ قُل الْأَنْفُالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (الانال ١٠)

ترجمه: تم فرماؤ غليمتون كاما لك الله اوراس كارسول بين\_

بظامرده مالكوں كاذكر بالفاظ كاليمي نقاضا بيكن اصل بير بكرايمان

ان دونوں مالکوں کے برابر ہونے کی نفی کرتا ہےاللہ خود ما لک ہےاوراس کارسول اس کے ما لک بنانے سے۔ ہاں ماننے والا ان دونوں میں ہے کسی ایک کی ملکیت کا

بھی منکرنہیں ۔ مگر طرز ملکیت میں جوفرق ہے وہ بھی کھوظ رہنا جا ہے ۔ اگر اللہ اپنے

رسول کو ما لک ندینا تا تو رسول ما لک ندجوتا گراللہ نے مالک بنایا تو تم بھی رسول کو ما لك ما نو- ہاں الفاظ ايك اور طرف بھى توجد لاتے ميں ، ما لك بنايا ہے اس لئے كده ورسول بين ما لك نه بنايا هوتا تورسول بهي نه بنائے جاتے \_جورسول هوتاہے، وہ اپنی شان کے اعتبارے مالک بھی ہوتا ہے۔ گر کیسا مالک، اللہ حققی کا بنایا ہوا

ما لک بال رسول کو ما لک مانو گے تو مومن ہو گے اور مومن ہوتو و ہالی کی زبان سے يوں نہ کہو۔ "جس كامًا م محمر ياعلى بوه كسى چيز كامخار نبين" (تنويت الايان)

مختصر به كداس فتم كى كى آيات بين جب تك بيعقيده ند بوكه الله كارسول، الله كانا ئب،مظهر،نمائنده اور ماذون ہوتا ہے،قرآن كى سجھنبس آئے گی اور كائنات کی سب سے بڑی تو حید سکھانے والی کتاب میں الجھ کے رہ جاؤ گے۔اوران آیات ريجى ايمان بوتوالله كےرسول كووسيله بنانااصل ايمان اور دوسرے مقربان بارگاہ کووسیلہ بنا نااصل فیضان نظر آئے گا۔ ویلے کا قائل رحمت خداوندی کا متحق اور و سلے کا مشکر رحمت خداوندی ہے محروم دکھائی دے گا۔ آئٹھیں تھلیں تو اس میں کوئی

شائبنيس ربتا كمجوبان خداكاليناديناالله كانيابت ميس إورتحت قدرت ان

کا انکار درست ہے اور ندان سے توسل کا یعض لوگ بڑے منہ بھٹ ہوتے ہیں فوراً کہد سے بند ہوتے ہیں فوراً کہد سے بند ہے اللہ کو وسلہ کہنا اس کی تو بین ہے۔ معافی اللہ اس کی تو بین ہے۔ معافی اللہ اس کی نظر میں بڑاہے جس کی بارگاہ میں اللہ کی بطور وسلہ بیش کرتا ہے اور سوچواس سے بڑا شرک کیا ہوگا، اس سلسلے میں تبرک کیلئے مجدد ملت مولانا شاہ احمد رضا خال محدث بر یکوی قدس سرۂ کے اقتباس تحریر کے ایک محدد محدد مولانا شاہ احمد رضا خال محدث بر یکوی قدس سرۂ کے ایک اس کا کہ اس سلسلے میں تبرک کیلئے مجدد ملت مولانا شاہ احمد رضا خال محدث بر یکوی قدس سرۂ کے اقتباس تحریر میں اس کو کہ تا ہے۔

" حدیث میں ہے کہ جب ایک اعرابی فضور پر فور میں ہے کہ جب ایک اعرابی فصور پر فور میں ہے کہ جب ایک اعرابی فیصور کے سامنے شفع طرف شفح بناتے ہیں اور اللہ عزوج کی کو حضور کے سامنے شفع کا لاتے ہیں، تو حضور اقد کی میں کا کہ کا کہ بیان اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا کہ بیان کہ بیان اللہ کا کہ بیان اللہ کی کہ بیان اللہ کی کہ بیان کے کہ بیان کے کہ بیان کہ بیان کی کہ بیان ک

ترجمہ: ارے ناوان اللہ کو کس کے پاس سفار ڈی ٹییں لاتے معربیان کی رشان ماس سر برجہ روی ہے۔

میں اللہ کی شان اس ہے بہت بڑی ہے۔ معلم میں میں میں اعلیم الصلاحی المارم سر بھی استعانت کر یہ

اہل اسلام انبیاء واولیاعلیم الصلوق والسلام ہے یمی استعانت کرتے ہیں جواللہ عز وجل ہے کی جائے تو اللہ اور اس کا رسول غضب فر مائمیں اور اے اللہ جل شانہ' کی شان میں ہے اولی تھیرائمیں ، اور حق تو یکی ہے کہ استعانت کے بیم عنی

303 نؤ حيداور حيوبان خدا كے لمالات

کئے ، نہ اللہ کا ادب نہ رسول سے خوف نہ ایمان کا پاس پنوا ہی خواہی اس استعانت کوبھی ایاک ستعین میں داخل کر کے جواللہ عزومل میں محال تطعی ہے۔

اے اللہ تعالیٰ سے خاص کئے دیتے ہیں۔ ایک بیوتوف نے کہا تھا۔

وہ کیاہے جونہیں ملیا خداہے

جےتم مانگتے ہو ادلیاء سے

فقيرغفرالثدتعالي نے کہا توسل كرنبين كريكتے خداہے

اہے ہم مانگتے ہیں اولیا ہے

لیتی پہنیں ہوسکیا کہ خدا ہے تو سل کر کے اسے کسی کے پہاں وسیلہ و

ذریعہ بنائیں ای وسلہ بنے کوہم اولیاء کرام ہے مانگتے ہیں کہ وہ بارگا والهی میں ہمارادسیلہاور ذریعہ واسطہ قضائے جا جات ہوجا ئیں۔

☆.....☆.....☆

وَيُخِذُ اور مَخْبُو بَانِ خُذَا كَعَكُمَ الْآت



تَوَيِّدُا وِرَمَكُبُوَ بِانِ ذُنَّا كَكَمَالَاتَ

## الله اوررسول الله عليه كي اطاعت

توحيدورسالت:

ان چندآیات پر پھرخور فرمایئے ،گنی وضاحت ہے قرآن تکیم نے اس عقید کے وکھار کر بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دوسرے ہے جدانہیں ہیں اور تم بے روک ٹوک ان کا ذکر اکٹھا کر سکتے ہو۔ ان کا ذکر اکٹھا کرنا تو حید کے منافی نہیں بلکہ ایمان کا بنیا دی تقاضا ہے اور خود اللہ ک

آئے گھران سوالوں کی طرف جن کا جواب بیآ یات مقدسہ دے رہی میں ۔ بات کونہا بت آسان کرنے کیلئے ہم ایک ایک سوال لیتے ہیں اوران آیتوں

ہےجواب ما تکتے ہیں،

ىئى .....ى كەن؟ جواب ئىلدادررسول ئىلىقى .....دىن والاكون؟ جواب ئىلىلىدادرسول ئىلىقى .....دىن والاكون؟ جواب ئىلىلىدىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىلىدىن ئىلىدىن ئىل

ای قسم کے مختلف سوالات ذہن میں رکھنے اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ دیکھتے جائے، بار بار بہی جواب ملے گا اللہ اور رسول علی فی شاہر ہے یہ جواب وہ ہے جواللہ تعالی خود ارشاد فرمار ہاہے۔احادیث مقدسہ کا مطالعہ کیجئ، وہاں بھی بہی صورت حال ہے۔ پہلے روایات کے الفاظ ملاحظ فرمایے

ا ..... وَ رَبُّ مُتَخُوضٍ فِينَمَا شَاءَ تُ نَفُسَةً مِنْ كُمالِ اللَّهُ وَرَسُوْلِهِ لَيْسَ لَهُ يُوْمَ الْقِلِمَةِ الْآ النَّارِ (احد بيني عن ابن عمر ص الله عنهما: ترقدي كتاب الزهد باب ماجاه ال المني في النفس جلد: ٢٠٠٠)

ترجمہ: اور بہت ہے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ہال
ہے اپنی نفس کی خواہشوں میں ڈو ہے والے میں جن کیلیے
قیامت میں آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

٢ ..... إعْلُمُوْا أَنَّ الْاَرْضُ لِللَّهِ وَلِرُسُولِهِ

( بخارى كمآب الجهاد باب الم من قمل معاصد البغير جرم جلد: اص ١٣٣٩، باب فى يخ المكرّ ووقوه فى الحقّ وغير وجدد ٢٣ ١٢- او مسلم كمآب الجهاد والمسير باب اجلاء المسعود كن المجاز جله ٢٠٠١)

ترجمه: جان لوكرزين كما لك الله اورسول عظيم ين-

۳۔۔۔۔۔ام الموشین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کا ذکر کیا تو والی' دو جہاں رسول اللہ ﷺ نے فرما۔۔

٣ ..... هُمْ رَالَى اللَّهِ وَرَالَى رَسُورِلِهِ

(الأمن والتلن بحواله منداحه: جلد: 4مس ۱۳۲۱ بطبرانی کیرجلد: ۳۲۴م ۱۳۶۸ قم الحدیث ۱۳۹۹، جلد ۳۳ س۲۵۳ قم الحدیث ۵۸۵، جلد ۳۳ مس ۲۰۹۷ قم الحدیث ۹۵۳)

> ترجمہ: وہ(یج)اللہ اوراس کے رسول کے سپر دہیں ۵.....دجال ملعون کا ذکر کر سے خوشخبری دی کہ ۲.....دجال ملعون کا ذکر کر سے خوشخبری دی کہ

.....دجال معون 6 و ترر کے حو جری دی کہ فَا اللّٰہُ کَا فِیْتُکُمْ وَ رُسُوْلُهُ

(طبرانی کیر: جلد:۲۳ ص- کار آمالید:۲۳، مجع از دائد باب ماها فی الد جال جلد: ۲۸ س۵۳) ترجمه: قو الله متحصیات فی ہے اور اس کارسول علیہ ۔

## ٱللهُ وُرُسُولُهُ مُوْ الى مَنْ لَا مُوْ الى لَهُ

( این باید: ابواب الفرائنس باید و دی الا رحام ص ۱۹۱ برتری جلد: ۴ می ۱۳ کیاب الفرائنس باید فی میراث الحال ) مراسم میراند با در میراند میراند المواد المواد با المواد با المواد المواد با المواد المواد الحال المواد المواد

ترجمہ: جس کا کوئی تکہبان نہ ہو،اللہ اوراس کارسول اس کے تکہبان ہیں۔ ان چندا حادیث مقد سرکو بھی سامنے رکھئے اور نتیجا خذ سیجئے ، بالکل خلا ہر ہے پئے سسہ مال کس کا ؟

الله اوراس كرسول علية كا

ئے....ز<u>مین</u> کس کی؟

الله اوراس كرسول عليك ك

المسيحكس كيرد؟

الله اوراس کے رسول علیہ کے

اللهاوراس كارسول عليلة

☆ ......گهبان کون؟

الله اوراس كارسول علي

( بخارى جلد اص ١٢ كتاب الإيمان ، بإب او أنْخُص من الايمان . ملم جلد اص ٢٥ لتاب ( إيمان )

ترجمہ:الله اوراس كارسول سب سے زيادہ جانے والے ہيں۔

ربیہ: ملدود میں موروں ہے ہے۔ اور یہ جملہ توسیننکڑ وں ہارا حادیث صحاح ستہ میں موجود ہے۔

ملیت کاذکر آتا توانشاوراس کے رسول عظیفی دونوں کو ہی ما لک کہتے چنانچہ

ا یک بارانصار مدینه نے نهایت ادب و عجز کے ساتھ بارگا ورسالت شن عرض کی اُهوُ اُلنا وُ کَمَا فِیْ اَیْدِیْنَا لِلْلُو وَ رَکْسُونَهِ

( المامن والعلني بحواله افي حاتم وغيره أفسيرا بن جرير )

ترجمه: مارے مال اور جارے ماتھوں میں جو کچھ ہے،

سب الله ورسول عليه كا ہے۔

فضل واحسان کا تذکرہ چیٹرتا تو صحابہ کرام دخی اللہ عنہم کہتے اَللّٰہ وَی مُسْؤِلَہُ اَکْتُنَہُ وَا اُفْصَالِہُ

(مصنف این الی شیر کماب المغازی جلد ۱۳۰ مرد احد جلد ۳۲ مرد احد جلد ۳۲ م

ترجمہ: اللہ اوراس کے رسول علیہ کا فنل واحسان سب سے زیادہ ہے

حضرت عبد الله بن سلامه بن عمير أسلمي ( صحابي بن صحابي رضي الله عنهما

فرماتے ہیں کہ اپن المیہ کوئل ممردینے کیلئے میرے پاس کچھند تھا

فَقُلْتُ عَلَى اللَّهِ وَرُسُولِهِ

(الأمن والعليٰ بحوالدامام محمد بن عمر:)

ترجمہ: تو میں نے کہا، الشداوراس کے رسول پر ہی بھروسا ہے' در میں میں قدمت معالم میں ایسا سے اللہ نے کامیراد

(روایت کے باقی صے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوررسول عظی نے کام بنادیا)

صدقه دیتے تو یوں کہتے (مثلاً حضرت کعب بن ما لک انصاری رضی اللہ عنہ

نے کہا)

كِما كُوسُوْلُ اللَّهُ وِإِنَّ مِنْ تُمُو كُبَتِي أَنْ أَنْتَحُلِعُ مِنْ مُّالِئَى صَدُفَةٌ دَاكَى اللَّهُ وَإِلَى كُسُورُلِهِ صلى الله عليه وسلم ( بنارى: كآب المفازى باب فزوة توك ومى فزوة الحرة جلاا بم ١٣٦ مسلم كآب الوية ، باب مدينة ويكب بن اكدوساميه جلاا بم ٢٣١ مسلم

ترجمه: یارسول الله! میری توبیکی تیمیل بیدے که میں اپنے سارے مال سے نکل جاؤں الله اور اس کے رسول کیلئے صدقہ

کرکے(عَلَیْکُ)

توبه كااندازد يكھئے:

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے تصویر دار قالین خریدئے پر حضور برنور علیات کے چیرہ انور میں ناراضی کا اثر پایا تو بولیں۔ کیا کہ شنو کی اللہ اکثو شبراکی اللّٰهِ کو کہ رُسُولِلہ کیا ذَا اُذْنَبْتُ

( بخارگ باب من لم يوفل چيا فيرصورة جلد؟ ص ۸۸۱ مسلم كتاب الباس والزيت بابستح يم انتصور بصورة الحيران جلد؟:

ص ۲۰۱)

ترجمہ: یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی میں میں ت

خطاسے توبدکرتی موں۔

یونمی چالیس محابہ کرام بشمول حضرات صدیق وفاردق رضی الڈعنہم قدر وجرمیں بحث کررہے تنے قوحضور پرنور ﷺ بڑے جلالی انداز میں ان کی طرف تشریف لے گئے ۔ سحابہ کرام رضی الڈعنہم حضور ﷺ کی طرف (عاجزی ہے) کلائیاں کھولے ہاتھ تھر تھر کا پیتے ہوئے کھڑے ہوئے اورعرض گزار ہوئے تُنِنَا إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِهِ

(طبراني كبير: مجمع الزوائد باب النبي عن الكلام في القدرجلد : يص ٢٠ مهم المبراني اوسط جدوم ٥٥ رقم الحديث ١٣٢٣)

ترجمه: ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف توب کی

حارے زمانے میں بھی اہل ایمان کا یمی روز مرہ ہے، اللہ نبی عدوارث،

الله ني يَ جانب ، الله في يُحامها را ب ، الله في ير مجروما ب ، الله ني يُح كاكرم

ب، الله كي رحمت بكام بن جائے كا ، الله في على في بياليا ، اور يه طرز كفتكوب

جس كى ابتدا قرآن ياك سے بوئى، جے اللہ كے رسول ﷺ في سحمايا (ياكب سكتے بيں جے الله ني الله في الله في الله عليه الله عنهم نے اپنايا،

تابعین اور پھرتع تابعین کے ذریعے باقی امت تک پہنچایا۔

قر آن حکیم کاغور وفکر ہے مطالعہ کریں تو' رسول علیہ کے بارے میں

ا یک اور تصور بھی بڑے دوٹوک اعداز میں امجرتا ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ

بندے کا تعلق ای صورت میں ممکن ہے کہ اس کا تعلق پیلے اللہ کے رسول عظیمة

کے ساتھ ہو، مثلا قرآن یاک نے بار باراللہ اور اس کے رسول علیہ کی فرما نبرداری کاسبق دیا ہے۔اب ایک فخص الله کی اطاعت وفرما نبرداری کرنا عا ہتا ہے تو کیسے کرے اور اسے کیونکریہ اطمینان حاصل ہو کہ داقعی وہ اللہ کی ہی

> اطاعت کررہاہے۔اس کاحل قرآن یاک نے میں بتایا کہ مَنْ يَكُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعُ اللَّهِ ج

ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا، بیٹک اس نے اللہ کا حکم مانا

تو حیداورمجو بان خداکے کمالات مح رب رب ہے، رسول رسول ہے، مگر فرما نیرداری دونوں کی ایک ہے چنا نچہ اگر کوئی خوش نعیب رسول کی اط ء - کر رہا ہے تو اے مطمئن رہنا عائے کہ یمی الله کی اطاعت ہے۔اے کی غلط ہی میں جتا انہیں ہوتا جا ہے کہ میں تورسول کی اطاعت ہی میں مشغول ہوں ،خدا کی اطاعت کا دعویٰ کیونکر روا ہوگا ، نہیں نہیں حاکم اگر چہدو ہیں گر تھم دونوں کا ایک ہے۔ بال بال سب سے بڑا حاکم اگر چاللہ ہے گراس کے بعد سب سے بڑا حاکم یقیناً وہی ہے جس کا علم اللہ کا علم ہےاورجس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔قرآن پاک کے اس طرز بیان ہے کیا بیدواضح نیس ہوجا تا کہ خدا کو دراصل وہی حاکم ما نتا ہے جواس کے بیارے رسول

عَلِينَ كُوحاكُم ما نتا ب، اور جو بدنفيب الله كرسول عَلِينَةً كي حكومت واطاعت كا منکر ہے، وہ تو حیداوراللہ کی حاکمیت پرایمان رکھنے کا لا کھ دعویٰ کر ہے، جھوٹا ہے۔

عیسا کی راہوں ، میبودی عابدوں اور ہندوسا دھوؤں کی تیبیا، ریا ضت، مجاہدہ ، شب بيداري كيون مقبول نبيس ، حالا نكدايية ايية رنگ مين وه سب الله كو بي راضي کرنا چاہتے ہیں، ای کی فرما نبرداری کا دعویٰ کرتے ہیں ادر ای کی محبت کا دم بحرتے ہیں صرف اس لئے کہ وہ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں اور نہ اس کی

اطاعت كرتے ہيں۔ اگر انہيں الله سے كى عجت ہوتى اورا سے راضى كرنا جا ہے تو وہ اس کے رسول علقہ کے غلام بن جاتے۔ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَا تَبِعُوْلِنَى

ترجمه: (اےمحبوب)تم فرماد ولوگوا گرتم الله کود وست رکھتے

ہوتو میر نے فرما نبردار بن جاؤ۔

اطاعت خداكی ایك بی صورت:

حضورانور ﷺ کے ہارے میں قرآن پاک یہی تصور یا عقیدہ دینا

مصورا اور عصف کے بارے سی الله کی فرمانیو کا ت یی مصور یا مطیرہ دیا چاہتا ہے کہ ان کی فرمانیرداری ہی الله کی فرمانیرداری ہے،اور تن میہ ہے کہ کی آیک تھم میں بھی حضور ہڑ در ﷺ کے بغیراللہ تعالی کی فرمانیرداری ممکن نہیں مثلاً نماز

ہی کولے لیج جو ب سے برا فرض ہے۔قرآن پاک میں صلوۃ قائم رکھنے کی

تاکید ہے۔ صلوۃ سے مراد کیا ہے۔ سارا قرآن پاک پڑھ جا کیں ، وضاحت نہیں ہوسکتی اور قرآن پاک کی مراد معلوم نہیں ہوسکتی۔ بیاللہ کے پیارے رسول علیہ

بھی (لینی قرآن سکھانے والے بھی) ابا اُگر کو کی فخص حضور پرنور ﷺ کے تھم بھی دور میں میں میں کہنوں کے اساس کے تعلق

کی روشنی میں نماز کے فرائض وواجبات وغیرہ ادا کرتا ہے تو گویا اللہ کے عظم

۱۲ دوشنی میں نماز کے فرائض وواجبات وغیرہ ادا کرتا ہے تو گویا اللہ کے عظم
۱۲ در مال ۱۲ کہ دانات قائمہ کھی کی آتھا کر رہا ہے وہ شاخی رائے ہے ماک

﴿ السلوا السلوان ( ثماز قائم رکمو ) کی میل کرد ہاہ، ورندا فی رائے سے یاکی اور کی رائے سے ایک اور کی رائے سے نیاز ہوکراس کے دان ہوکراس کے کا در سے ایک کا مراد کے گا ور سے کا مراد مول کے گئیل کرنے کی جوکوشش کر سے گا ، مردود ہوگ ۔ بلک حضور پر فور سے کا کا مردود ہوگ ۔ بلک حضور پر فور سے کا کا مردود ہوگ ۔

چوکٹ ہے ہٹ کراس کی بیروج ہی کفریہ ہوگی۔ یونمی یا تی ارکان اسلام اور دیگر مسائل میں بھی اے بہر حال اللہ جل جلالہ کے بیارے دسول ﷺ کا محتاج اور

نیاز مند ہونا ہی پڑےگا ، ورندلا کھاہل قر آن کہلانے کے باوجود وہ نااہل قر آن ہی ہوگا اور خدا کادغمن - باغی تصور ہوگا۔ ہوگا اور خدا کادغمن - باغی تصور ہوگا۔

مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے حضور پرٹور ﷺ نے اپنے خدا دادعلم اور اختیار کے ساتھ مثلاً نماز جرئے فرض دور کھے اور ظہر کے چار، اگر اب کو کی فخص ہیں، تین ہونے جاہے یا ظہر کے یائج فرض پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا کیونکہ یا نچ رکعتوں میں جار کے مقابلے میں ہرر کن یعنی قیام، رکوع، تجدہ وغیرہ زیادہ ہے ادر لامحالہ ذیا وہ عبادت سے معبود زیا وہ راضی ہوگا مگر اس کی اس سوچ کوقر آنی نہیں کہا جا سکتا ،شیطانی کہا جا سکتا ہے۔ بیسوچ قرآنی اس لئے نہیں کے قرآن یا ک تو ا پنے صبیب کریم اللہ کی اطاعت ہی کواللہ کی اطاعت قرار دیتا ہے اور اس عبادت کومقبول قرار دیتا ہے جواس کے حبیب یاک عظیفہ کی اطاعت واتباع میں کی جائے۔اور خالف کی میںوچ شیطانی اس لئے ہے کہ وہ شیطان کی طرح وسلہ نبوت كا قائل نبيں ہے۔ إلى إل قرآن ياك كاحضور عظی ينازل ہونا اورآ ب علیہ کے ذریعے باتی انسانوں تک پنچنا بھی ای لئے ہے کہ حضور یرنور عظی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری انسانیت کا وسلہ ہیں اور قرآن یاک کے احکام کا حضور پرنور علیہ کی تعلیم کے بغیر سمجھ ہے بالاتر ہونا بھی ای لئے ہے کہ اللہ کے بیہ پیارے رسول عظی ہی عبادت واطاعت خداوندی بجالانے میں سب کا دسیلہ ہیں ۔ اب جو محف حضور برنور عظی کے واسطے کا قائل ہی نہیں، وہ حضور پرنور ﷺ پراترا ہوا اور حضور برنور ﷺ کے داسطے سے ملا ہوا قرآن یاک پڑھتا ہے تو تحض دھوکا دینے کے لیے، ورنداس کا اللہ کی پاک کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہےاوراگر قرآن یاک کی تشریح وتغیرا پی رائے ہے کرتا ہے تو بھی ناحق کرتا ہے اورظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ تغییر و تشریح کا بید تق اصولی طور پر محض اللہ کے پارے رسول ﷺ کیلیے مخصوص ہے کہ وہ مہط قرآن بھی اور معلم قرآن بھی۔

حضور پرنور ﷺ کی تعلیم کے خلاف فجر کو چار ادر ظهر کے دوفرض پڑھ لے تو کیا اس حکم خداوندی کے مطابق نماز ادا کر لی ، ہرگز نہیں یا وہ بیسچھے کہ فجر کے دوفرض کم یسیدهی سادی با تنس میں ،حدیث کے منکرین اگرانہیں نہجے سکیں تو کہا جاسکتاہے کہ بیلوگ منصب رسالت کے باغی ہیں اوراسلام کے نظام عقیدہ وعمل پر انہیں اعتاد ہی نہیں مگرافسوں دورحاضر میں اہل حدیث کہلانے والےلوگ حدیث ک جیت کا اقرار کرتے ہوئے بھی حضور پرنور عظیما کے واسطہ و دسیلہ کے مشر

ہون تو کتے تعجب کی بات ہے۔

یادر تھیں!اللہ کی اطاعت غیرمشروط ہے،ای طرح اللہ کے پیارے رائ علیہ کی اطاعت بھی غیرمشروط ہے بلکہ اوپر کی روشیٰ میں بیاصل میں ایک ہی اطاعت ہے بینی اللہ کے رسول عظی کی فرما نبرداری ہی اللہ کی فرما نبرداری ہے۔ان دویا اصل میں ایک اطاعت کے سواباتی سب کی اطاعت مشروط ہے۔ لینی اگر دوسروں کا حکم خواہ وہ حکومت کے سربراہ ہوں،استاد ہوں،والدین ہوں،

یا کوئی ہوں، اس برعمل کرنا ای صورت میں ضروری ہوگا جب ان کا حکم اللہ اور رسول على الله كاف نه دوا كرمعاذ الله ان كانحم خلاف دوا تو محكرادية ك قابل ہوگا۔

اب یہاں بیوضا حت بھی ضروری ہے کہ رسول علیہ کی اطاعت کے غیر مشروط ہونے کا کیام فہوم ہے۔ سوجان کیجے حضور برنور علیا جس کسی کو جو تھم بھی دیتے ہیں،اے من وعن اس پڑمل کرنا ضروری ہے۔اوراسے میں یقین کر لیٹا عا ہے کہ میرے لئے قرآن یا ک کا بھی تھم ہے۔ عمل کرنے والا جب حضور پنور علی کے حکم ریمل کرر ہا ہوگا تواس کے وہم و گمان کے کسی کوشے میں بھی بید وسوسہ پیدانہیں ہونا جا ہے کہ شاید حضور ﷺ کا اپناتھم ہے، اللہ کا (تھم) نہیں۔اے قرآن پاک کےاس تھم پر دوٹوک ایمان رکھنا جا ہے کہ

## مَن يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ أَطُا عُ اللَّه

ترجمه: جس فے رسول كا حكم ماناء بي شك اس في الله كا حكم مانا

حالم وشارع: کەرسول کی بیاطاعت عین اطاعت خداوندی ہے۔مثلاً حضور علیہ

نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ایک گواہی کو دوسروں کی گواہی ہے دگنی حیثیت دے دی۔اب اگروہ اکیلے کی کے حق میں گواہی دیں تو حاکم کو دوسرے گواہ کا انتظار نہیں کرنا جا ہے، ( کہ بظا ہر قرآن پاک کی روے ووگواہ ہونے حابے ) بلك مجھنا جا ہے كەحفرت نزيم تشريف لائے بي تو دوگواه بى آئے بير

اور حاکم حضور برنور عظی کی اطاعت کر کے اللہ ہی کی اطاعت کر رہاہے۔ کیونکہ حضور برنور عظی کاکسی کی گواہی کوڈیل حیثیت دینا اللہ بی کی طرف ہے ہے۔

اگر قرآنی لفظوں برغور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ لینی بنہیں فرمایا جارہا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی ،ای نے رسول کی

اطاعت کی،

اس صورت میں کوئی منجائش ممکن تھی بلکہ فر مایا

جس نے رسول کی اطاعت کی ،ای نے اللہ کی اطاعت کی ،ای لیے حضور علیہ کو 'شارع' کہاجا تاہے۔

قَدِ أَشْتَهُرُ الْطَلَاقَةُ عَلَيْهِ مَنْكُ لِلْأَنَّةُ شُرَعُ الدِّينُ وَالْأُحْكَامُ

(زرقاني على المواهب)

ترجمہ:سیدعالم علی کوشارع کہنامشہور ومعروف ہےاس

لئے كەحضور علي في دين اوراحكام كى شريعت تكالى-

حضرت امام بوصري رضى الله تعالى عند فرمات بي

نبيناالامرالناهي فلااحد

ابرفى قول لامنه ولانعم

علامة شهاب حفاجی تصیده برده کے شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

انه لا حاكم سواه عَلَيْكُ فهوحاكم غيرمحكوم.

ترجمہ: حضور حاکم ہیں،آپ کے سوانخلوق میں کوئی حاکم نہیں،آپ کا حکم سب پہ جاتا یہ کئے کا حکم آپ رنہیں جاتا

چلنا ہے کی کا تھم آپ پڑمیں چلنا۔ غرض قرآن یاک نے اینے حبیب یاک سرورلولاک ﷺ کی منصی

عظمت کے بارے میں جوعقید و دیا ، وہ بہی نہیں

الله اوررسول کی اطاعت کرو،الله اور رسول ما لک بین، الله اوراس کے

رسول کوراضی کرو، وغیره وغیره بلکه به بھی ہے۔جس نے رسول کی اطاعت کی ای

نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول سے بیعت اللہ ہی ہے بیعت ہے '

نیز رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لفتہ

چتا نچيرورة النَّحَ مِين ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يُسَايِعُونَكُ إِنَّهَا يُسَايِعُونَ اللَّهُ ﴿ يُدُاللَّهِ كُوْقَ

اَيْدِيْهِمْ ج (النتح-١٠)

ترجمه: وه جوتمهاری بیت کرتے ہیں ،وہ تو اللہ ہی ہے

بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللّٰد کا ہاتھ ہے۔

نیزید کررسول اپن خوابش نے نہیں بولتاء ان کابول وئی المی ہے۔ چنانچ فر مایا۔ وَ مَا يُسْطِقُ عَنِ الْهُوٰی 0 راِنْ هُوُرالاَّ وُحْیٌ بُوُسطی 0 (اٹر ۲۳).

ترجمہ:اوروہ کوئی بات اپنی خواہش نے نہیں کرتے ،وہ تو نہیں مگروہ جو دی انہیں کی جاتی ہے۔

نیزرسول علی کا چینکنا اور مارنا الله کا چینکنا اور مارنا ہے۔

وُمَا رُمُیْتَ إِذْرَمُیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهُ رُمِلِی ج (الاظال: ۱۵) ترجمہ: اورامے مجوب وہ خاک جوتم نے سیکی تم نے نہ میکی کی

تتنى بلكهالله نيعينكي

پھر ہے کہ نبی جان ہے بھی نزدیک اور مالک ہے۔ مرید کو مرید کا مارید کا انداز کا مرید کا اور مالک ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ (التراب١)

ترجمہ: نی مسلمانوں کاان کی جان کے زیادہ مالک کے۔(قریب ومحبوب ہے) کیونکہ ادنی کے تین معانی میں زیادہ مالک ،زیادہ قریب اور زیادہ محبوب

جرارشادکه وَیککُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْتکُمْ شَبِهیْدًا ط (ابتره۱۳۲۰)

ترجمه: اوربيدسول تمهاري تكبهان وكواه بوجائي

ای لفظ شہید کی تغییر کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

بإشدرسول ثنا برثها كواه زيرانكه اومطلع است بنورنبوت بررتبه هرمتدين

بیجانے ہیں۔

بدین خود که در کدام درجه در دین من رسیده وحقیقت ایمان اه چیست و حالے که بدال ازترتی مجوب مانده است کدام است پس او مے شناسد گنا ہان شار ادر جات ایمان ثارادا ممال نیک وبدشارا واخلاص ونفاق شارا (تغیر فتح امزیز) ترجمہ: تہبارارسولتم برگواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نورے اینے دین کے ہر ماننے والے کے رہے کو کہ میرے دین میں اس کا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اوروہ کونسایردہ ہے جس سے اس کی ترتی رکی ہوئی ہے۔ پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پیچانتے میں ۔تمہارے ایمان کے درجوں کو

☆....☆....☆

تمہارے، نیک اور بد سارے اعمال کو اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب





توحيذاور مضبوبان خذا كحكمالات

ویکھا ، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ منصب رسالت کے بارے

میں سموشم کی وضاحتیں فر مارہے ہیں۔اللّٰد کارسول واجب الاطاعت ہی نہیں بلکہ اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔اللہ حاکم مطلق ہے،وہ اینے رسول کا بھی حاتم ہے مررسول اینے اللہ کامحکوم اور باتی مخلوق کا اللہ کی طرف سے حاکم ہے۔اب جو شخص الله کواپنا حاکم مانتا ہے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا جا ہتا ہے، کم از کم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کو اپنا حائم مانے کیونکہ بیاللہ کا حکم ہے۔اگر خدانخواستہ کوئی بدبخت اللہ کے رسول کوجا کم وعنارا ورا تھارٹی نہیں مانیا تو وہ اللہ کے تھم کا مشراوراس کی حاکمیت کا باغی ہے۔قرآن یاک نے ای لئے رسول کی

> حا کمیت کا اٹکار کرنے والوں کوخارج از ایمان قرار دیا ہے۔ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْ مِنْوَنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يُجِدُو اللَّي اللَّهُ اللَّهُ عَرَجَّا مِّمَّا

فَضْيتُ وُيسُلِمُوا تُسْلِيمُون (الماء ١٥٠) ترجمه: تواےمحبوب تمہارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اینے آلی کے جھڑے میں تہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھتم تھم فر ماؤاینے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یا کیں اور جی سے مان لیں ۔ ( کنرالا مان)

سجان الله ، ایمان کی تین شرطیں بیان کی جار ہی ہیں۔

ا.....ا ين اختلا فات مين حضورا نور عليه كوحاكم ماننا-

۲ ..... حضورا کرم ﷺ کے فیصلے کے بارے میں دل کے کی گوشے میں بھی تنگی

محسوں نہ کرنا یعنی فیصلہ اگر چہاپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو،اسے کھلے دل سے تبول کرنا۔

سىساس يريول عمل كرنا جياع كم كرنے كاحق ہے۔

اور پھراللہ نے بینو ٹیفکشن (ضابطہ گانون) جاری کیا تو نہایت ہی محبت

جری قتم لا وربک (ینی اے محبوب! تیرے رب کی قتم) ذکر فرما کے اس میں کو بیت دی ہے، اس کا تقاضا کو بیت دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اے اللہ کے بعد سب سے برا حاکم مانا جائے لیتی محلوق میں سب سے

ہے کہ اے اللہ کے بعد سب سے بڑا حاکم مانا جائے لین مخلوق میں سب سے بڑے حاکم ہونے کی صلاحیت اس کی فطرت میں رکھودگی گئی ہے۔ اب جورب اکبر کے حبیب اکبر علیقے کی حاکمیت کا محکر ہے، وہ اللہ کے رب ہونے اور محبوب اکبر علیقے کے حبیب کرتے ہائے کا محکر ہے لہذا اے کا فروبے ایمان ہونا ہی اکبر علیقے کے حسن تربیت پانے کا محکر ہے لہذا اے کا فروبے ایمان ہونا ہی

ا کبر عظی کے حسن تربیت پانے کا منکر ہے لہذا اسے کا فرو بے ایمان ہونا ہی چاہئے۔ حقیقت یکی ہے کہ حضور پرنور عظی اپنے رب کی حاکمیت مطلقہ کے مظہر کال ہوکرونیا میں تشریف لائے ہیں۔ انصاف فرما ہے جس کی حاکمیت کا انکار کر کے کوئی مخض مومن نہیں روسکا

انساف فرما ہے جس کی حاکمیت کا افکار کر کے لوئی مقص موسی ہیں رہ سکتا اور جس کے فیصلے کی بابت زبان سے تو کیا دل میں بھی ذرائ تنگی نہیں آئی چاہے، کیا اس کا فیصلہ جن سے دور ہوسکتا ہے جنہیں ہر گرخمیں، یہ بچپن سے الصادق اور الا مین ہے، اس کا ہر فیصلہ جن پرٹی ہے بلکہ یہ خود جن ہے، اس کی ہر ادا جن ہے اور اس کی ہر بات جن ہے۔ یہ ظہر جن ہے، یہ پیکر جن ہے، اس کی زبان سے جن کے سوا پچنیں لکتا نے خوفر باتے ہیں۔ ( علیا ہے)

ا ..... فُواللَّذِي نُفْسِي بِيُدِم لاَ يُخْرُجُ مِنْهُ الْأَالْحَقُ (الالله الله الله الله الله الله

ترجمہ: موقع ہاں ذات کی جس کے تبضد قدرت میں

میری جان ہے۔اس مندے تل کے سواکوئی بات نہیں نگلتی۔ ٢ ..... إِنَّنِي لَا اللَّهِ كُلِّ اللَّا حُقَّا (زنان ١٠٠٠)

ر جمہ: میں حق کے سوا کچھ بیں کہتا۔

خودسو چیئے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کیلئے علم کتنا ضروری ہے۔اگریہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون جھوٹا ہے اور کون سے بول رہاہے۔اگریہ پتاہی نہ ہو کہ کس نے ظلم کیا ہےاور کس نے افسانہ گھڑا ہے۔اگر پینجر ہی نہ ہو کہ قاتل کی نبیت کیا تھی ،اس نے جان ہو جھ کرقل کیا ہے یا سہوا اس نے قل ہوا ہے، تو سے فیلے کا تصور کیونکر کیا جاسكتا ب\_معلوم مواالله نے اگرايے رسول عليہ كواني حاكميت كامظهر بناياب توا ہے علم کامل کا مظہر بھی بنایا ہے،ای لئے قرآن میں خوداعلان فرما تا ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ ء وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ

عَلَيْكَ عَظِيْماً ٥ (الساء ١١٣)

ترجمه: ادر (اے حبیب) تمہیں سکھا دیا جو کچھتم نہ جانتے

تصاورالله کاتم پر بڑافضل ہے۔

کیا آپ اس حقیقت کونہیں جانتے کہ بعض دفعہ یہودی بھی اپنے مقد مات حضور برنور عليه كي بارگاه من بيش كرتے تصاورآپ علي ان كى تورات کےمطابق ان میں فیصلے فرماتے تھے، کیا آپ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھول گئے ، قاضی محمر سلیمان سلمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق وہ حاضر خدمت ہوئے توانبیں کی زبانی ہنے گفتگو کے آغاز ہی ہیں نبی عَيْنَ فِي مَا يَا بِمْ تُورِكُونَ (عِيما يُون كا ايك قديم فرقه ) بوه مِن نے كها أبال أتم

تو اپنی قوم سے غنیمت اور پیدا وار کا چہارم لیا کرتے ہو۔ میں نے کہا 'ہا '! نی علیہ نے فرما یا کہ ایسا کرنا تو تیرے دین میں جا ئز نہیں۔ میں نے کہا تی ہے اور میں نے ول میں کہا کہ بیر ضرور نبی ہے، بیرسب کچھ جا نتا ہے، اس سے پچھ پوشیدہ نہیں۔ (رمیللملمین جلداول)

کیا یہ آپ کے علم میں نہیں کہ بعض دفعہ جا نور بھی آنخضرت علیہ کی بارگاہ میں فریا دکرنے اور داد پانے حاضر ہوتے تھے، حضور پرنور علیہ ان کی زبان بھی جانتے تھے اور فریا دی حقیقت کو بھی بجھتے تھے۔ لیجئے ، ایمان تا زہ کرنے کیلئے ایک سچا واقعہ ، اعلی خضر ت مجد دلمت قدس سرؤ کے الفاظ میں صدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

## اونٹ کی فریاد:

إِنَّ اللَّهُ تَهَا لِي قُدْ اللَّهُ مُعَالِمَةً لَا وَلَيْسَ بِخَالِبٍ لَّا بِلَّهُ لَا لَا

(اتر نیب،اتر میب، بابیاتر نیب فی المنطقة طوفاتی الله نام مساعیه) صحابه نے عرض کی '' یا رسول الله! میها وشٹ کیا عرض کرتا ہے'' فر مایا،اس

تو حيداورمجوبان خداكے كمالات 324 کے مالکوں نے اسے حلال کر کے کھالینا جا ہاتھا، بیان کے پاس سے بھاگ آیا اور تمہارے نبی کے حضور فریا ولایا ﴿ واستىغاث بنبيكم ﴾ ہم يونبی بيٹھے تھے كهاتئے میں اس کا مالک آیا۔ کہااس کے مالک لوگ دوڑتے آئے۔اونٹ نے جب انہیں دیکھا، پھر حضور اقدس منالیہ کے سرانور کے پاس آگیا اور حضور علیہ کی بناہ پکڑی \_اس کے مالکوں نے عرض کی'یا رسول اللہ! ہما را اونٹ تین دن ہے جما گا ہوا ہے، آج حضور کے ماس ملا ہے۔حضور اقدس عظیم نے فرمایا، سنتے ہو،اس نے میرے حضور نالش کی ہاور بہت ہی بری نائش ہے۔ وہ یو لے " یا رسول اللہ! يدكيا كہتا ہے' فرمايا'' بيكہتا ہے كەدە برسول تمہاري امان بيس يلا \_ گرمي بيس اس ير اسباب لا دکرسبزہ ملنے کی جگہ تک جاتے اور جاڑے میں گرم سیرمقام تک کو چ کرتے، جب وہ بڑا ہوا تو تم نے اے ساتڈ بنالیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کے نطفے ہے تمہارے بہت اونٹ کردیے جو چرتے چرتے ہیں۔اب جواسے بیشاداب برس آیا ،تم نے اسے ذریح کر کے کھالینا جا ہا، وہ بولے ، یارسول اللہ! خدا کی قتم یونٹی ہوا۔حضور اقدس علی نے فرمایا، نیک مملوک کا بدلا اس کے مالکول کی طرف ہے رہیں ہے۔وہ بولے یارمول اللہ تو ہم نداہے بچیں گے ندذن کریں گے۔ فرمایا'' غلط کہتے ہو،اس نے تم ہے فریاد کی تو تم اس کی فریاد کوند پہنچے اور میں تم سے زیادہ مستحق ولائق ہوں کہ فریادی پررحم فرماؤں۔اللہ عز وجل نے منافقوں کے دلوں سے رحت نکال کی اور ایمان والوں کے دلوں میں رکھی ہے ۔ پس حضور اقد س نے وہ اونٹ ان سے سو درہم میں خرید لیا اور اس سے ارشاد فر مایا' اے اونٹ چلا

اور یوں حاکم بنا کر بھیجا ہے، کیاوہ سب کا دادرس اور فریا درس نہیں ۔ ہاں ہال سب كرسول اورسب كے حاكم بي تو يقيناً سب كے دادرس اور فريا درس بھى بيں -خلق کے دا درس ،سب کے فریا درس

كهف روز مصيبت بيلا كهول سلام

إگرانبيس رسول اور حاكم ما نناشرك نهيس تو دا درس اور فريا درس ما ننا كيول شرک ہے۔ حاکم فریا دبی تو سنتا ہے اور داد ہی تو دیتا ہے۔ ابن ماجیشریف کی اس

مديث شريف كابه جمله كهرسام فالي

رِانٌ اللَّهُ تُعَا لَى قَدْ اُمَّنُ عَارِئَذَ نَا وَلَيْسُ بِحُارِئِبٍ لَّا رِئْدُ نَا (الترغيب والترحيب، بإب الترغيب في الشفعة على خلق الله تعالى جلد ٢٠٥٠)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری پناہ میں آنے والے کو امان دے رکھی ہے اور ہمارے حضور التجا کرنے والا نامراد

یقیناً سب سے بواپناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر اس کے بعد کا کنات كى سب سے اعلى اور سب سے بڑى بناه كا حضور رحمة للحالمين علي الله على بلك جس طرح حضور علي كاحكم الله تعالى كاحكم ب، اورآب كى حاكميت الله تعالى كى حاكيت كمقا لم من بيس بكداس كى نيابت من بي نونى حضور انور عليه كى یناہ اللہ تعالٰی کی بناہ ہے۔

بلکہ جوحضور پرنور عظیم کورسول نہ مانے ،اے اللہ کی تو حید کا اقرار کرنے کے باد جود ایمان نہیں ملتا، یونہی جو ظالم اللہ کی امان کوتو مانتا ہے مگر اس کے کے اس جملے پر بار بارغور کیجئے اور پوچھے،

سوال: الله مس کوامان دیتا ہے؟ در مدار درجی در مطالق ما هو تر ر

جواب: اسے جو حضور پرنور علیہ کی پناہ میں آئے۔

پھردنیا کابڑے سے بڑا حاکم بیدو ٹی ٹیس کرسکتا کہ لیٹس بیخارنب لاً زندُنا

ترجمہ: ہم سے التجاوفریا و کرنے والا نا کام نہیں۔

ید دو کی ای کو، ہاں ہاں ای کوزیباہے جے اللہ تعالی نے حکومت و حاکمیت کی اور دادری وفریا دری کی تربیت دے کر دنیا میں جیجائے۔ فرما یے کیا التجاوفریاد

لی اور داور می وفریا دری می تربیت دے ارونیا میں بیجاہے۔ فرمایے لیا انجاد مریاد کے عنوانات کی گفتی ممکن ہے۔ زمین وآسان میں بینے والی مخلوقات کی اپنی اپنی

لا تعداد حاجتیں ہیں \_ بیسب کے سب بختاج اپنی سب کی سب حاجق میں فریاد کریں تو کس کے دربار میں کریں اور آلام ومصائب ہے پناہ ڈھونڈیں تو کس کی؟

کریں و سے دربار میں کریں دور ہا ہو سب ہب پہود رسی کریں، کہاں؟ ہاں ہاں بالکل مابیس نہ ہوں، منرور فریادیں کریں، ضرور التجا کیں کریں، کہاں؟ اُس مجبوب کریم روف دھیم ﷺ کے دربار میں جہاں پناہ ڈھونڈ نے والے کو قاور

مطلق اور ارحم الراحمين الله نے امان دے رکھی ہے اور جہاں التجا کرنے والا ناکا م نہیں رہتا۔ اگریہاں بھی امان نہلتی اور یہاں بھی التجا کرنے والے کونا کا می ہوتی توبیوعدہ کیوں کیا جاتا؟ کیاتم نے قر آن یاک میں پڑھانہیں۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادُ (آلرُان ١٠)

ترجمه: بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا

وُ مُنْ أَصْدُ قُرِمِنَ اللَّهِ حُدِيثُانَ (الله ٨٤)

ترجمه: ادرالله سے زیادہ کس کی ہات تھی

فری<u>ا</u> د کرنے والے کیلئے میر بھی ضروری نہیں کہ خاص دربار پر انواریس

حاضر ہو کر فریاد کرے یا پناہ ڈھونڈے بلکہ عسا نمذ نسا ( یعنی جماری پناہ ما کَلَنے والا )

مطلق ہے۔ جہال بھی ہو،اللہ تعالی کے حبیب مرم علیہ کی پناہ میں آنا جا ہے تو آ سکتا ہے۔ بیاینے اللہ کے فضل سے عرش وفرش کے حاکم ہیں ،انہیں اپنی سلطنت

کے ذرے ذرے کی خبرہے۔ کوئی جہاں بھی ان کی پناہ جا ہے اس کیلئے رانَّ اللَّهُ قَدْ اُمَّنَىٰ

ترجمه: بيشك الله تعالى في امان دى ب\_

کا دعدہ ہے۔ وعدہ بھی کیسا؟غور کیجئے حضور مرنور علی نہیں فر مار ہے

کہ میں پناہ دے دوں گا بلکہ فرمایا جارہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑاد ، ے رکھی

ہے۔تا کہ پیفقلدز بن نشین ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبیب علی اُنے کی برگاہ میں پناہ ڈھونڈ نے والوں اورالتجا کرنے والوں سے کتنا خوش ہے۔ پناہ ڈھونڈ نے والا

بعد میں بناہ ڈھونڈے، بناہ کا سامان پہلے کر دیا گیا۔ کو یامحبوب کبریا علیہ انتسبیۃ

والشاكى بارگاه مي اس كا التجاكرناي اس امركى دليل بيك يرياب ب دوسرول کے ہال بیصورت ہونہ ہو، مگر جے حق نے خصوصی اہتر سے رب کا رسول اورسب کا حاکم بنا کر بھیجا ہے،اس کے در بار کی عظمت کا بیرحال ہے کہ بندہ

اپے رسول علی ہے فریا د کررہا ہے اور اللہ خوش ہو ہو کر اس کا دامنِ مراد بھر

ا محبوب كريم عليه كالموابور المينان منع ورسالت لكاؤ،

يا رسول الله أنظرُ حَالُنا كمو

یہ رسوں مصد مصر سے ہو۔

پریشانم پریشانم انتخی یارسول اللہ پڑھ پڑھ کراستغاشہ کرو،

اللہ تم سے خوش ہور ہا ہے اور و تمہاری مرادیں پوری کرنے کیلئے کافی ہے۔

یارسول اللہ کا نعر وموس کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ برخوشی ، بڑم اور ہر

خطر ہیں ہی نعر و لگا تا ہے۔اسے یقین ہے کہ حبیب کردگار سیالیٹ کی دہائی دی

جائے تو االہ خوش ہوجا تا ہے اور اس کی خوشی کے ساتھ اس کے حبیب مکرم سیالیٹ کھی خوش ہوتے ہیں۔ اور اصل مقصود قرآن پاک کی روسے ان دونوں کی رضا

ہے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

ر برن مان ہے۔ كواللَّهُ كُورُسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يَكُوصُوهُ إِنْ كَا نُوَا مُؤْمِنِيْنَ O

(التوبيسة)

ترجمہ: اوراللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اے راضی کرتے اگرائیان رکھتے تھے۔

فرما ہے ، اہل مدینہ کے لیے اس گھڑی ہے زیادہ کوئی گھڑی ہو شوار اور
سرت بخش ہوگ جب اللہ کے حبیب اعظم علیق جمرت فرما کر مدینہ منورہ
میں آخریف لا رہے تھے ، مگر اس وقت الل مدینہ اپنے عظیم آقا و مولا علیق کا
استقبال کس نعرے ہے کر رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان مردعور تیں
یج خدام سب کے سب چھڑں پر پڑھر کھیوں میں چیل کربار بار بلند آواز سے
کین امرائی مدینہ کیا کہ مُحمَّد کیا کہ مُسول اللّهُ
سکمان (سلم بی بی کیا کہ کوئی کیا کہ مُسول اللّهُ

ترجمہ: پکاررہے تھے یامحمر، یارسول اللہ (علیظے) متاللہ

پھر جب محبوب خدا تالیہ نے وصال فر مایا۔ ظاہری نگا ہوں ہے آپ کا حیب جانا اہل عبت کیلئے قیا مت ہے تم نہیں تھا۔ اس موقع پر جن در د بحر سے جذبات کا اظہار کیا گیا، ان میں بھی بار باریکی ندائھی۔

بہ بہاری یکس کس ن بار ہو ہاں ہوں ۔ حضرت خاتون جنت تا اس الکہ کا کہ کہ کہ کہ کہا۔ کیا تحاکم الرکھ کُس الکہ کمک کُشو ء کہ صُلگی تحکیمک مُشود کُ الْقُوانِ ترجمہ: اے رسولوں کے خاتم ، اے با بر کمت روشی

والے،آپ پرقر آن اتارنے والے رب کا درود ہو۔

(الروضالانف)

سید ناصدیق اکبررضی اللہ عنۂ نے حضور ﷺ کے رخ انور سے کیڑا اٹھاکر عرض کیا۔

> ٱذْ كُوْلَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدُ رَبِيِّكَ وُلْنكُنْ مِنْ بَالِكَ ( شرى الثناء بلد: ١٥٨ ٢٥٦ مواب لدني بلد: ١٨٨٨)

ترجمہ: یا محمدا پنے پروردگار کے پاس ہمیں یاد کرنا ادر ضرور ہمارا خیال رکھنا۔ مچمراولین پاسبان ختم نبوت حضور سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عند کے دور

چراوین پاسبان عم بوت مصور سیدنا صدین البررسی الله عند نے دور خلافت میں جب اسلامی لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف برسر پیکار تھا ، سودائے شہادت سرول میں تھا اور بی نعرہ ان کے ایمان کی بچپان تھا۔ وہ بار باربطور شعار "یا مُنْحَمدًا کہ" کہتے تھے۔ (البدایان انہاین اس ۲۵۵، بقل سید کذاب) ، اکال این ایم جلد م

ص۲۶۹۱ تاریخ طبری جلد:۲ ص ۲۸۱

شعارے مراد بے بیچان کرانے والی چیز ۔ کو یا اس دن جومسلمان تھے،

سیرنا فاروق اعظم رضی الله عند کے دورخلافت میں جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا بہی شعار ہوتا تھا، یا محمد یا منصور امتک، امتک (نون الظام طبر: اس ۱۲۸) یا محمد، اے وہ ذات جن کے سب نتخ ملتی ہے، اپنی امت پر رحم فرمائیں، اپنی امت کی مدکریں۔

قرما سن، پی امت بی مدوریں۔ صحابہ کرام رضی الدعنیم نے اس نعرہ مستانہ کوتا بعین تک پہنچایا۔ وہ بھی ہر موقع پراپنے آتا ومولا علیہ کو کیار کردو جہان کی عافیت محسوں کرتے رہے۔ مجھی یارسول اللہ بھی یا مجھ اور بھی کسی اور وصف سے اللہ کے اس محبوب اعظم سلطہ کو پکارتے رہے۔ امام الانصہ مسواج الامه سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ جو بجاطور پر فخر النا بعین ہیں، کس مستاندا نداز ش عرض کرتے ہیں۔

> ۇاللَّهِ يَا يَسْتَن مِثْلَکَ كُمْ يَكُنْ فِى ٱلغُلْمِثِينَ وَحَقِّ مَنْ ٱنْبَاک

ترجمہ: یالیمین اللہ کی متم جس نے آپ کو نمی بنایا، آپ کی مثل کا نات میں ممکن ہی نہیں۔

اس تصیرة النعمان میں آپ نے حضور پرنور سی اللہ سے فریاد کرتے ہوئے یا سُتِکُ السُّنادات (اسے سردارول کے سردار)، یسا خیسر المنحلائق (اسبہترین تلوقات)، یساط نام المدار، یسامالکی (اسمیرے مالک)، یسا اکوم الشقلين (اے كريم ترين جن وائس)، يا كنز الورى (اے عالمين ك فزاندو

خازن)، با سیدی (اےمیرےمردار)، با عَلَى الْهُدى (اےنثان بدا یت) جیسےالفاظ وز اکیب کواختیار کیا ہے۔

مختلف الفاظ وترا كيب اوركونا كول اوصاف حميده كيحوال يسيحجوب اكره شفيج اعظم عليلة عالتجاوفريادكرني كااسلوب تابعين فيصحابه كرام رضى التدعنهم ہی ہے سیکھا تھا۔ چنانچہ صحالی حضرت اعثیٰ ماز نی رضی اللہ عنہ نے اپنی منظوم درخواست جوبار گاو نبوی میں پیش کی تواس کی ابتداءاس مصرع ہے کی يًا مَا لِكَ النَّاسِ وَ كَيَّانُ الْعَرَبِ

(الأمن والعلى بحواليه امام احمه )

ترجمہ: اے تمام آدمیوں کے مالک ادراے عرب کے

جزاوسزادینے والے۔ بكدت يهب كصحابرام اورتا بعين كباررضي الله عنهم كاس طرزعمل كى

بنیاد بھی قرآنی اسلوب ہے۔اللہ تبارک وتعالی نے اپنے حبیب مرم علیہ کو یونہی یارسول الله، یا نی الله، وغیره نہیں فرمایا، ظاہر ہے کہ فصاحت کے خلاف ہے ( کہ الله خود فرمائے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی )اس کیلئے بھی مناسب ہے۔

وه فرمائ بِنَّالَيْکُ الرَّسُوْلُ، ( یعنی اے رسول ) ، لَیَّایْکُ النِّیْتِی، ( یعنی اے نی عظیم الثان)،ان كےعلاده اداؤل كےحوالول سے بھى خطاب فرمايا۔ يہك يهك الْهُمُزَّقِلُ، (احْجِمِرت مارنے والے)، يَنَا يَّهُ الْهُمُدَّيِّةِ ، (اے بالا پِق اورُ صفرواك)، طلعه ( بقول بعض! الطامر،الهادي)،يستن، (بقول بعض!

اسے مردار)،

خدانے اپنے بیارے کو پکاراجس طرح جاہا وہ مزل ، وہ مدرہ وہ کیسیں، اوروہ طہ

ایک روایت کے مطابق حضرت سید نا جرئیل علیه السلام حضور پر نور علیہ السلام حضور پر نور علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں۔

السلام عليك يا الزُّلُ، السلام عليك يا أخِرُ، السلام عليك يا فاجِرُ، السلام عليك يا باطنُ

یا مطارههر المسلام م علیت یا بارهن (براه اللهٔ عدوه بایاع بهٔ تم المه و از اللی معترت بر بلوی بحوالهٔ ترج شفاش نیف گل این عباس بخیر راین کثیر جلد ۲۰س۰ ا المنسائص الکبری جلد : ۲۵ می تغییر در منشور جلد : ۲۰س۰ ۱۳۹۷)

سلام ہو

آپ پر اے اول مخلوق سلام ہو آپراے آخرالانمیاء سلام ہو آپراے ظاہرالشان سلام ہو آپ براے باطن اجھیتہ

خیر نعرہ رسالت اورائے مختلف انداز صدر اول سے شروع ہو نے اور حیرت ہے انتظابات کی کشرت وشدت کے باوجود میآج تک موجود ہیں۔ اس کی وجدو ہی ہے جو حضرت شخ محقق شخ عبد الحق محدث و بلوی قدس سرہ نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں۔

، با چندین اختلاف و کثرت ندا ہب که درعلاء امت ہست یک س را دریس مئلہ خلافی نیست که تخضرت علیہ السلام بحقیقت حیات بے شائیہ مجاز وقو ہم

تو حیدادر تحبوبان خداکے کمالات تاویل دائم و با تی مهت و برا ممال امت حاضرو ناظر است مرطالبان حقیقت را و متوجهان آنخضرت دامفيض ومر بي (اقرب التبل بالتوجه الى سيدالرسل) ترجمہ: اینے وسیع اختلاف اور کثرت نداہب کے باوجود جوعلائے است میں موجود ہے،اس میں کسی کواختلاف نہیں کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام بغیر کسی تاویل و مجاز کے احتمال کے بالکل حقیق زندگی کے ساتھ باتی اور دائم ہیں اور امت کے کیلئے فیض بخش اور مرنی ہیں۔

ا عمال پر حاضرو ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اور آپ کی طرف متوجہ ہونے والوں

الیا کول نہ جو، امت کو جوسب ہے افضل عبادت سکھائی گئ ہے، اس میں بھی "السلام علیک ایھاا لنبی" لینی خطاب کے صیغے سے بارگاہ نوت میں سلام عرض کرنا داخل کیا گیا ہے۔اور بظاہراس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ امت اس عقیدے برقائم رے کہ اللہ کے حبیب کریم عظیم اللہ کے نفل سے زنده وجاويد، حا ضرونا ظر يهميج وبصيراورقريب ومجيب بين ، بير بات اتني واصح اور ملم ب ك غير مقلدين ك عظيم محقق جنهول في ترجمان الوباييجيسي كتاب لكوكر

وہا بیول کی انگریز دوتی بیان کی ہے اور انگریزوں کو اپنی وفا داری جنا کرخود کو مراعات کا اہل ثابت کیا ہے، مسک الختام میں تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ (اصل میں بیتح رہتی انہیں شخ محقق کی محرنواب صاحب نے اسے بغیر کی حوالے کے اپنی کتاب میں درج کرلیا ہے۔) طوالت سے بیخ کیلئے یہاں صرف اردو ترجمه ديا جار ہاہے۔

"بعض عارفين ني كهاب كالتيات على بدر ابها النبي) كا خطاب اس لئے ہے کہ حقیقت محمر میمو جودات کے ذرے ذرے اور ممکنات کے ہر فرد میں حاضر ہے۔ پس حضور عظی ہم نمازی کی ذات میں بھی موجود وحاضر ہیں۔ نمازی کو جائے کہ اس معنیٰ ہے آگاہ رہے ادراس شہود سے غافل نہ ہوتا کہ میں فرق واضح کرتا کہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرار سے کا میاب ہوجائے''

(مسك الخنام ازنواب صديق ألحسن بجويالي) غرض حضور برنور ﷺ کو یکار کر درود وسلام عرض کرنا، آپ ہے مدد مانگنا ، آپ کی عنایات برشکر گزار ہونا ، آپ سے دولت دنیا، شفا ، جنت ، بخشش بلکہ رضائے النی کا سوال کرنا ،آپ کا توسل جا بٹا اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی آل ياك رضى التدعنهم يا اصحاب ياك رضى التدعنهم كا وسيله بيش كرنا امت كامعمول ربا ہے، کو کی دور اس سے خالی نہیں ، بال جب میڈ إن الكيند Made in) (England فتم کےمفسرین پیدا ہوئے تو انہوں نے شوروغل مجا کرمجو بان خدا کے تصرفات و برکات کے خلاف مسلمانوں کے دلوں اور د ماغوں کومسموم کرنا جاہا۔ ان کی باغیاندوش سے کچھ طحی ذہن کے لوگ متاثر ضرور ہوئے مگرامت مجموعی طور یران ہے محفوظ ہی رہی ۔ان کی ہاتوں میں تصاداوران کی نیتوں کا فسادا تناواضح تھا کہان کے سارے فلسفہ ؑ دین و نہ جب میں شاید ہی کہیں کوئی معقولیت کی جھلک ہو\_خودسو جیے اس دنیا میں کون کس کونہیں ایکارتا،روز مرہ کے معاملات وضروریات میں اولا د والدین کو والدین اولا وکو ، اساتذہ شاگر دوں کو، شاگر داساتذہ کو ، حاکم رعایا کو، رعایا حاکم کو، مریض عیم کو، حکیم مریض کو پکارتے ہیں اور کسی طرف سے شرک کا کوئی فتو کانہیں۔جو نبی کسی مریدنے پیرکواور کسی امتی نے اپنے نبی ورسول عَلَيْكَ كُو يِكَارا ، ان كوتاه نظرول كي نظر ميں مشرك ہو گيا۔ اور شور مجاویا يا كہ غير الله كو یکارنا شرک ہے۔ارے بدنصیبوا محض پکارنا شرک ہوتو کون اس شرک سے محفوظ

رےگا۔ کیا قرآن پاک میں بیا ایھا السذین امنوا، (اے ایمان والو) بیا ایھا الناس، (اے لوگو)، بایھاالکفوون (اے کافرو) نہیں۔ کیا خدار بھی شرک کا

نوی لگاؤ کے ، ابھی چند ہفتے پہلے حافظ سعید کی ماں مرگئی کس طرح مری، اخبارات کے نزدیک بیٹے کا نام پکارتے پکارتے مرگئی گویا غیراللہ کا نام پکارتے لکارتے ختم ہوگئ ۔ حابے تو تھاساری امت کومشرک جھنے والا بیٹا اے بھی مشرکہ

پکارتے ختم ہوگئ۔ چاہیے تو تھا ساری امت کومشرک سبھنے والا بیٹا اے بھی مشر کہ قرار دیتا اوراس کے جنازے اور کفن و فن میں شریک نہ ہوتا گر ہوا کیا اپنی ماں کی باری آئی تو اپنا' عالمگیر' فتو کی بھول گیا،اوراس شرکہ کا جناز وخود پڑھایا۔

وہابیکا بدوہ ہرا طرز عمل ہر کہیں آپ کونظر آئے گا۔ادمغان تجاز کے ترجے میں پردفیسر یوسف ملیم چشتی نے بدوا قد لکھا ہے کدایک وہائی حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمة کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ہم رسول پاک علیہ کے دوضہ مبارک کی جائی چو جمع ہیں تو تم ہمیں مشرک کہددیتے ہو، بتاؤکیاتم اپنے

کے دوضہ مبارک کی جالی چوستے ہیں تو تم ہمیں مشرک کہددیتے ہو، بتاؤ کیاتم اپنے بیات کے دوضہ مبارک کی جائی چوستے ہیں ہو سے کہ اس کے دو تریش چوستے کے دیکھی کر ہی چوستے ہیں۔ حضرت علامہ نے مجھی حضور پر نور سیالی کے دو مردی چوستے ہیں خدا مجھی کر تو نہیں چوستے۔ وہالی دو شرکہ مقدسہ کی جالی کو جالی مجھی کر جی چوستے ہیں خدا مجھی کر تو نہیں چوستے۔ وہالی

روض معدسه می جان اوجان جھرین چوے ہیں حدا بھر رویں پوے۔ وہان لاجواب ہوگئے اور دم دبا کر بھاگ گیا۔ دیکھا، چومنا شرک خواد حضورا نور عظی کے دوضہ مقدسہ کی جالی مبارک

دیمان پوس سرت واہ سورا ور عصف سدسدن میان بارے ای کیوں ندہواور چومناشرک نہیں کیونکہ ہیج دہامیوں کے اپنے ہیں۔'

ایک بیمال ہے کہ بیٹے کا نام لگار لگار کردنیا سے رخصت ہوئی ،ایک وہ صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم کر نعر ؤرسالت لگاتے لگاتے جنگ میمامہ میں شہادت پا گئے د کیمئے اویر کی سطور میں کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی کے دوران مسلمان لشکر کی

توحيدا درمجوبان خداك كمالات پیچان ہی نعرۂ رسالت تھا۔ اور بیشہید ہونے والے بارہ سویتھ۔ ہاں مال بیتھا اصل تشکر طبیبہ، جومدینہ طبیبہ سے بمن کے علاقے میں جہاد کے لیے گیا تھانہ سددور حاضر کا بے نام نہاد جعلی لشکر طبیبہ جونعرۂ رسالت کوتو شرک مجھتا ہے گر' ہائے سعید، مائے سعید کیار نے والی مال کوتو حید کاسر شیفکیٹ ویتا ہے۔

☆.....☆.....☆





توحيداور مخبوبان خذا کے کمالات

توحيداورميلاد:

نوٹ: گزشتہ قبط میں بتایا گیاتھا کہ حضور علیقے کا فیصلہ دل وجان ہے

ماننااورا ہے بہرحال برحق تشلیم کرناایمان کی شرط ہے لبذایہ ناممکن ہے کہ معاذ اللہ آپ علیہ کا فیصلہ حقیقت کے خلاف ہواور بیای وقت ممکن ہے جب برخلوق کے داخلی وخارجی حالات وکوا کف ہے بوری طرح واقف ہوں موجودہ قسط میں خلفائے راشدین کے فیصلوں کی عظمت واہمیت پرا ظہارِ خیال مقصود تھا گرر بج الاول شریف کی آ مرآ مداور الحقیقہ کے اس شارے کے میلا دنمبر ہونے کی بنایراس مضمون کوموخر کیا جار ہا ہے اور تو حید اور میلا وشریف کے باہمی تعلق کی وضاحت کی

جارے مال محبوبان خدا کے منکرین جہاں انبیاء وادلیاء (علیم السلام دملیم

الرضوان) کے علمی کمالات اور دیگر تصرفات وغیرہ کوتو حید کے منافی سجھتے ہیں، وہال انہیں میلا دشریف ہے بھی از حد چڑ ہے۔ان کے نزدیک ٹایدیہ وجہ ہے کہ محبوب اعظم ،رسول الحم ، شفح معظم حضور برلور عليه كي جوشان وعظمت دنيا من ظا بر بوكي ب،ان کو جو جوعظیم مراتب دمنا مب الله جل شانه عطا هوئ بین، به بظاهران کی ولادت باسعادت ہے بعد کے ہیں اور دنیا میں ان کی تشریف آوری ہی ان کی بنیاد بن بالبذا کیوں نداس کا ذکر ہی ترک کردیا جائے۔چنانجوا نے ول کے پھیھولے پھوڑنے کے لیے ذکر میلاد ہی کوشرک و بدعت وغیرہ قرار دے دیا یعنی نیک کاموں اور یا کیڑہ رسموں کورو کنے کے لئے جو جو حربے انہوں نے

اختیار کے ہوئے میں ،سب استعال کرلئے ،بیالگ بات ہے کداللہ تعالی جس نے ا ہے رسول اعظم علیہ اور دیگرمجو بول کو بیعظمتیں عطا فر مائی ہیں، اُنہیں محبو بول

کے ساتھ ہے اوعظمتوں سمیت ان کی حفاظت فرمار ہاہے ، وشنوں کی ہر سازش ، ہر شور اور ہر واویلا اُس قاد مِر مطلق کی قدرتِ قاہر ہ کے سامنے نا کام بلکہ بیکار ہے۔ چند بدقسمت سر پھروں کے سواکوئی ان کی ہرز ہ سرائی پر کانٹیس دھرتا اور کوئی ان سرنف نائن 'خوخ' ۔ ۔ ہ ہا'ٹیس میں۔

ئے غوغا'اور غوغو'ے متاثر نہیں ہوتا۔ تاریخ کی اہمیت:

خود خیال فر مایئے میلا دشریف کے واقعات کا محض ذکرتو ' تاریخ' ہے، اگریمی شرک ہوجائے تو گویا تاریخ کا مطالعہ اور بیان کرنا بھی انسان کومشرک بنا دیتا ہے اس سے بڑی حماقت کیا ہو علق ہے کہ محض تاریخی واقعات کے بیان کو ہی شرک کا نام دے دیا جائے اور اگر شرک کا دائر ہ واقعی ایسا وسیع ہے تو فر ہائے کون اس ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کالجوں اور سکولوں میں تاریخ کا پڑھانا بند کردیا جائے اورخود وہابیوں نے بھی تاریخ کی جو کیا بیں لکھی ہیں انہیں بھی جلا دیا جائے ۔ پھر تاریخ کوبدعت بھی نہیں کہا جاسکا ماضی کے واقعات کا ذکر تو ز مانہ کندیم ہے جاری ہادر ہرقوم اپنی تاریخ بلکہ دوسرول کی تاریخ ہے بھی بہت کچھیکھتی ہے۔ پھرعلم تاریخ کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ قوموں کے عروج وزوال کے اسباب معلوم کئے جائیں اوران کی روثنی میں قوم کی تقمیر نو کی جائے تو کسی واقعے کامحض بیان کرنا کیونکرشرک ہوسکتا ہے۔خصوصاً ووقو میں جن کا ماضی نہایت شاندار ہوتا ہے،اس کا تذكره زنده ركفے كا خاص اہتمام كرتى ہيں \_اورا \_ اپنا فيتى ور شقور كرتى ہیں۔اس اعتبارے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ روثن ،چیٹم کشا، نصیحت آ موز اور ولولدانگیز کس قوم کی تاریخ ہے اور اسے فراموش کرنا قومی خود کشی نہیں تو اور کیا ہے۔ دور آخر میں اسلام دشنوں نے لمت اسلام کے خلاف جو

اسی لئے فرماتے ہیں۔

سازشوں کا جال بُنا ہے،اس کی ایک اہم شق یہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی نظر ہےان کی تاریخ او جھل کر دی جائے اوراس بے مثال ماضی ہے جس کا تذکرہ ان کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون دوڑا دیتا ہے،ان کا تعلق کا ف دیا جائے ۔اس کے برعکس حکیم الامت حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ جیسے عظیم مفکروں اور دانشوروں نے ای سازش کا تو ر کرنے کی کوشش کی ہے اور قوم کو ان کے آباؤ اجداد کے کارنامے یاد ولا کرانہیں بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کا شکوہ ان کے اس فکر کا آئینہ دار بلکہ شاہ کار ہے۔وہ توم کو ماضی کی طرف بلٹانا جاہتے ہیں،

> دور پیچیے کی طرف اے گردش ایام تو ہاں دکھادےائے تصور بھروہ صبح وشام تو

اسلام كااولين عنوان: اگرتاریخ کی بیاجمیت واضح ہے تو فرمایئے تاریخ اسلام کا اولین عنوان کیا ميرة النبي عَلِيلَة كيمواكوني اور موسكا إوراكريدي إق فرمائ كياسرة النبي عظيلة كااولين عنوان ميلا دالني نبيل حضور برنور عليلة شرك وكفر ي گھرى جوئى دنياميس كس شان سے تشريف لائے اور كس طرح آپ نے آتے ہى يا آب كآتة بى قدرت في توحيد خداوندى كاآواز وبلندكيا يين كهتا مول حضور پرنور عظیم کے ذکرمیلا دی کوئی اور برکت و حکمت ندیمی ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی تو حدد و کبریائی کا اعلان جس طرح حضور علی کی ولادت باسعادت کے وقت ہوااس کی مثال نہیں لمتی \_ ( اس کی تفصیل دیکھنا ہوتو نقیر کی کتاب <sup>م</sup>سیلا دشریف اور

بعض روایات میں جوابوالکلام آزاد کے جواب میں کھی گئی ہے، ملاحظہ فر مالیجئے )

ر نے والوں سے تا فائی برداست ہے۔ ہاں ہوں معد جی سے سے بہی تق آپی تشریف آوری بھی ملک ہے۔ ہی تقت آگرو ہا بیوں کو تبول ہوجائے آوان کے ذہب کا قصر جو شکوک وشہبات کی بنیا دوں پری تقیم ہوا ہے، دھڑام سے نیچ آر ہے گا۔ ہاں اگریہ بی اکرم علی تھے سے ضد بازی چھوڑ دیں اور تو حید کا مضمون کے دل سے سوچنا شروع کردیں تو آئیں معلوم ہو، رب یک کی تو حید کا مسلم اعظم مطلح دل سے سوچنا شروع کردیں تو آئیں معلوم ہو، رب یک کی تو حید کا مسلم اعظم

(ﷺ) بھی میکا ہونا چاہئے ،اس کی ہر ہرادا میکا ہونی چاہیے جتی کہاس کی ولادت باسعادت کا میکا ہونا بھی ضروری ہے۔

باسعادت کا می*کآ ہونا جی ضروری ہے۔* و لا د**ت کے وقت بھی نبی ہوتا ہے**:

وں رسے کے وقت کی وضاحت کی میں اور ایا ہمیں میں نے اس ملتے کی وضاحت کی ہے۔ کہ فلسفی ما ورزاوفلسفی نہیں ہوتا ، سائنسدان ماں کے پیٹ سے سائنسدان بن کرنیس آتا ، محدث و فقیہ دنیا ہیں آکر ایک مدت کے بعد ایک مدت تک محنت کر محمد و فقیہ بنتے ہیں گرنی پیدا ہوتے ہی بلکہ دنیا ہی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی ہوتا ہے۔ فلسفی ، سائنسدان ، محدث و فقیہ اپنی اپنی ریسری ایک عرصہ دراز کے بعد دنیا کے سائنسدان ، محدث و فقیہ اپنی اپنی ریسری ایک عرصہ دراز کے بعد دنیا کے سائنسلام نوان قومید ہی ہوتا ہے ، اس میں اپنا بیغا م بنادیا ہے اور چونکہ بیغا م نبوت کا پہلا عنوان تو حید ہی ہوتا ہے ، اس لئے اسے ضرور بیان کرتا ہے۔ وقت کے تقاضے کے مطابق ، صراحت سے کرے یا اشکار ہے ۔ مثل الگل خاموش رہے ۔ مثل آگر زبان سے جس طرح حضرت عینی علیہ السلام نے چند بالکل خاموش رہے ۔ مثل آگر زبان سے جس طرح حضرت عینی علیہ السلام نے چند

توحيدا درمحبوبان خداكے كمالات 342 تختنول كيعمر مين الله كي توحيد،اورايني رسالت يرضيح وبلنغ خطبهارشاوفرياما، نهجمي کرے، پھر بھی اس کی ولادت کا انداز ہی غور کرنے والوں کیلئے بڑا مثبت پیغام ہوتا ب، وقت کے تقاضے سے مراد ہے حالات کی ضرورت مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کھل کریپہ خطبہ ارشاد نہ فر ماتے تو ان کی والدہ ما جدہ سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ عنها کےخلاف جوشکوک وشبهات پیدا ہو چکے تھے،ان کااز الہ کیونکر ہوتا۔مویٰ علیہ السلام کی ولادت کورو کئے کیلئے فرعون نے کیا کیاجتن کئے گرای کے گھر میں آپ کی پرورش کا ہونا اللہ کے قاد رِمطلق اور علیم وخبیر ہونے کی دلیل تھی اور فرعون کی ہے بی اور بے علمی کی لیعنی خدانہ ہونے کی ۔ گویا حضرت موکیٰ علیہ السلام کو بعد میں جس تو حید کا اعلان کرنا تھا ،اس ماحول میں اس کی پہلی دلیل ان کی دلا دت باسعادت کا انداز یعنی میلاد شریف ہی تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مختلف انبیاءِ کراملیم السلام کےمیلا دشریف کا ذکر خیر کیا ہے کیونکہ ان کےمیلا دشریف ہے یہ بات یوری طرح روثن ہوجاتی ہے کہ بیا ہے رب کے خاص بندے ہیں،اس کی قدرت كےمظہر میں،اس نے انہیں ایک پیغام دے كر بھیجاہے، بیاس كى تفاظت میں ہیں۔جس طرح ان کی آ مرکوونت کی کوئی جبروتی وقبر مانی وفرعونی طافت روک نہیں سکی ،ان کے پیغام کوبھی کوئی روک نہیں سکے گا، یہا گرچہ پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچوں کی طرح شیرخوار ہوں گے، پنگھوڑے میں رہیں گے، کسی موقع پر روئیں کے یا ہنسیں گے ، پحر بھی ان کے علم و دانش میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ بید نیا

میں کسی اور سے بڑھے نہیں آئے بلکہ سیکھے سکھائے اور بڑھے بڑھائے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔

چٹم بینا کیلئے اگر چہ عام انسان کی پیدائش بھی قدرت کا معجزہ ہے مگر ظاہر

توحيداورمجوبان خداك كمالات ہاں کے دوشین ہونے کی بنا پر کتنے میں جواس پرغور کرتے میں یااس کا نوٹس لیتے ہیں مگرمحوبانِ خدااس عام روش ہے ہث کر جب کسی خاص ادا کا مظاہرہ كرتے بين و دنيا ميں د ہائى مج جاتى ہے۔مثلاً كوئى مختون پيدا ہوتا ہے يا حضور غویے اعظم رضی اللہ عند کی طرح رمضان میں پیدا ہو کرون کے وقت دور ھنہیں پتیا تو یقیناً دو سروں کیلئے اچنجا ہے اور دعوت فکر۔ اگر اس گفتگو کو سامنے رکھیں تو فرمايج جسمحبوب عظيفة كوخاتم اللبين ،سيدالمرسلين اور رممة للعالمين بنايا گيا ہے، جس کی انگلی کے اشارے ہے جاند کوشق ہونا اور ڈو بےسورج کولوٹنا تھا، جس کے نعرہ تو حید کا دید بہ ساری دنیا ہیں تجیلنے والا تھا، جس کی رسالت کودائی اور ہمہ کیر بنایا تھا، اور جوسائنسی دور کا بھی رسول بن کرآیا تھا، اس کی ولا دت باسعا دت کیسی ہونی چاہے تھی۔ یقینا ای طرح ہوتی ہے جواس کے شایان شان تھی۔اس نے آتے ہی اپنے رب مکما کی بارگاہ میں مجدہ کیا، اس کے قدم رکھتے ہی عرب کے بتخانوں من زلزله طاري موكيا ، اور عجم كة تش كدے بجه محتے ، اے " تو حيد" ، '' توحید'' کی رٹ لگانے والو! تمہیں' تو حید' ہے بھی اگر خلوص ہوتو اس ہادی اعظم

میالیہ علاقہ سے کیوں بغض وعداوت رکھتے ہو جوتو حید کاسب سے بڑاوا گی ہے اور جس

نے دنیا میں آتے ہی شرک رکاری ضربیں لگا کیں۔ عصا کواژ د ہا کاروپ دھارتے د کھے کرفرعون نے' جاد و' کہد یا گر وقت ولادت کے ارباصات کو جادو کہنے کی جراُت اے بھی نہ ہو تکی ،ای طرح بعثت کے 🐣 بعد جب حضور علي في في حيد كامضمون از بركرانے كے ليم جرات و كهائ تو منکرین نے اسے جارو کہد یا مگرولاوت کے معجزات کوکیا کوئی ابوجہل جارو کہدسکتا ے؟۔اس لیے میلاد شریف کے واقعات ضرور بیان بیجے کہ ان سے مند کے

نی الله کی تبلیغ و تلقین کا آغاز موتا ہے۔ انہیں ای لیے ارباص ( یعنی بنیاد ) کہا جاتا ہے۔جس قصر رسالت کی بنیاد اتنی مضبوط ہو گی ،اس کی اپنی مضبوطی کا کیا حال هوگا \_اور جس محبوب اکرم وکرم علی کی تبلیغ و تا ثیر کا آغاز اتناشاندار اور ہمہ کیر

ہے،اس کی مابعد کی کامیابیوں کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔ روایات میلاد:

آیئے اس تمہید کے بعد چندروایات میلاد کی طرف،انہیں صرف ایک كتاب ليخين "مولد العروس" باليا كيا ب- جس كےمصنف حضرت محدث ابن وزن عليه الرحمة مين جونفذ وجرح مين نهايت كرف معيار كوتاكل مين-

حضرت سيده آمنه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين

'' جب میر لخت جگر کی ولادت باسعادت ہوئی ،ان کی آنکھوں میں سرمدلگا ہوا تھا اورجہم مبارک پرتیل کی مالش تھی۔تنِ اقدس نے خوشبوآ رہی تھی اور آپ خذنہ شدہ تھے۔ آپ نے آتے ہی اللہ عز وجل کو بجدہ کیا۔اس وقت آپ نے وونوں ہاتھ بھی آسان کی طرف اٹھا لیے۔چہرۂ الور سے روشی مچوٹ رہی تھی۔ حضرت جبرئيل عليه السلام نے حضور عليہ كوا ثما كرايك ريشي كپڑے ميں لپيث لیا جو جنت ہے لایا گیا تھا، پھرز مین کےمشارق ومغارب کا چکرلگایا''

پھرذرا آ گے فرماتی ہیں

(اس مبارک موقع پر)''الله تعالیٰ نے میری آنکھوں سے بردے اٹھا

ویےاور میں نے زمین کےمشارق ومغارب کود مکھ لیا۔ میں نے تین جھنڈے بھی ملاحظہ کیے۔ایک مشرق میں، دومرامغرب میں اور تیسرا کعبے کی حبیت پرنصب تھا۔

پھرفر ماتی ہیں:۔

یوش ، نغه داؤر ، بیبت سلیمان ، حب دانیال ، وقارالیاس ، عصمت یخی ، تبول زکریا ، زمیسی ، اور طرح مفتلی ، تبول زکریا ، زمیسی ، اور طرح خفز علیم السلام عطا کرد داور آئیس نبیول اور رسولول کے اخلاق میس فوطد دو (علیم الصلوق والسلام ) کونکه ساولین و آخرین کے مردار ہیں میس نے بادل کے ایک گؤرے کو آگے آتے دیکھا کوئی کهدر ماتھا محمد علیا ہے فق ونصرت بادل کے ایک گؤرے کو آگے آتے دیکھا کوئی کہدر ماتھا محمد علیا ہے فق ونصرت اور بیت اللہ کی تنجیول پر قبضہ کرلیا نیز میں نے ایک فرشتے کودیکھا جس نے آگر

آ پ کے کان میں کوئی بات کی ، گھرآ پ کا پوسه لیا اور پولا ''اے میرے صبیب مجمد ( عصلیہ ) آپ کو بشارت ہو کہ یقینا آپ سب اوا اوآ دم کریر دار میں ، آر ، یر وی اللہ تو الل نے رسولوں کوشتم کما، اولیوں وآخرین

اولا دآ دم كى مردار بين ،آپ پرى الله تعالى نے رسولوں كوشم كيا ،اولين وآخرين كاكوئى علم نيس جوآپ كوئيس ملائ

نوٹ: غور فرمائے اگر آپ اس وقت ان با توں کو بچھتے نہیں تھے تو فرشتہ کیوں آپ سے نخاطب تھا۔

ای کتاب میں ہے:

''ای میلاد کی رات (آتشکده) ایران کی آگ بچوگی جوایک بزار برس سے برابر روثن تھا۔ کسر کی (شاہ ایران) کا محل چٹ گیا اور اس کے کٹرے بھو گئے۔ جن میں سے چودہ (زمین پر) آپڑے۔ بچیرہ سادہ وطبر پیزختک ہوگیا۔ جادو اور کہانت کی کمرٹوٹ گئی آسان پر بہرہ لگ گیا اور شیطانوں کو (فرشتوں کی) ہاتمیں سننے سے روک دیا گیا (اب وہ آسان کے قریب بھی نہیں تھہر سکتے )۔ دنیا کے تمام بت اوند ھے منہ گر گئے ۔ صرف حضورا کرم ﷺ کے احترام میں خدا کے سب ہے بدے دشمن شیطان کا بھی تحت الٹا ہوگیا''۔

ای میں ہے۔

۔ بن میں ہے۔

'' بڑے بڑے بلے خالے نے آپ کی والا دت کی خبر دی کا ہنوں نے آپ کے خلور کا اعلان کیا۔ جن آپ کی رسالت پر ایمان لائے ، آیات وعلا مات نے آپ کے نام نامی پر شہا دت دی۔ فارس کی آگ آپ کے فور سے بھو گئی ، تخت اپنے بادشا ہوں سمیت کا چنے گئی ، تا جداروں کے سرول کے تاج گر پڑے۔ بجیرہ طبریا آپ کی تشریف آوری پر شمبر گیا ( لیعنی خٹک ہو گیا ) اور کتنے ہی نئے چشمے جاری اور موجز ن ہو گئے''
موجز ن ہو گئے''
موجز ن ہو گئے''

یہ قعاصفورا کرم علی کے وادت باسعادت پرفرش زیمن کا حال۔ آیے عالم بالا میں جشن میلا دکا سال بیان کریں۔ بھی علامہ ای کتاب میں فر ماتے ہیں۔
'' جب حضور پرفو ملی کے والادت باسعادت ہوئی۔ فرشتوں نے آہت اوراو ٹچی آ واز میں اس کا اعلان کیا۔ حضرت جریل علیہ السلام بشارت لائے اور عش فوقی ہے جموم جموم الحفا۔ حود عین اپنے محلات سے فکل آئیں اور عظر نچھاور کرنے گئیں۔ رضوان (واروغہ بنت) کو تھم دیا گیا کہ فرودی اعلیٰ کو آراستہ کرے۔ اور کل ہے پردہ الحفادے۔ نیز حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کر سے بیدہ الحفادے۔ نیز حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے ادر گروفر شتے کش کے بھیریں۔ حضرت سیدہ آمنہ وضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے ادر گروفر شتے کش کو سے بور گئے اور انہوں نے پرخوب بھیلائے۔ نیز تسبح وہ انہوں نے والے فرشتے کش کو گئے اور انہوں نے پرخوب بھیلائے۔ نیز تسبح وہ کیا گھر کے ادر گروفر شتے کش کو گئے اور انہوں نے پرخوب بھیلائے۔ نیز تسبح وہ کہیل کرنے والے فرشتے اس

کٹرت سے اترے کہ تمام بحرو براور نشیب وفراز بھر گئے۔'' (مولدالعروی بی) ای کتاب کے صفحہ اپر فرماتے ہیں۔

" ساتوں آسانوں کے فرضے آپ کی دلادت پر ایک دوسرے کو بخارتی دے رہے۔ بھادیے بخارتی دے رہے ہوں ہے ہوں ہے بھادیے بخارتی دے رہے ہوں کے اور آپ بی کی تعظم کے طور پر، چوری چھے سننے کی کوشش کرنے والے شیاطین کو شہاب فاقب سے مارا گیا۔ (اس موقع برسب خوش تے گر) ایلیس چی رہا تھا اور

ی میں میں ہوئے ہے۔ '' رادی کہتا ہے کہ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی شیع جہلیں اور تجبیر کا شور بلند کیا، جنت کے درواز سے کھول دیئے گئے، دوزخ کے درواز سے بند کئے گئے اور بیسب کچھنور سرور کا نتات سیدنا ومولانا حضرت محمد علی کے میلا دشریف کی خوشی میں ہوا۔'' (مردرامریں)

ادر بیسب کچمشرین عظمتِ سرکار عظی کے نزدیک شرک و بدعت ہے۔ کو یا معاذ اللہ ان کے نظر نظر ہے کہ شرک و بدعت ہے۔ کو یا معاذ اللہ ان کے نظر نظر ہے حضور عظی کی نشریف آوری ہوئی تو ان کے نزد کی عرش وفرش پر جومیلا دشریف کی خوشیاں ہوئیں، ان سے معموم فرشتے ہی مشرک ہوگئے۔ ہرطرف خوشیاں تھیں تو کو یا ہرطرف شرک پھیل کیا۔ ہاں ان

بحی مشرک ہوگئے۔ برطرف خوشیاں تعین تو کو یا برطرف شرک تعیل گیا۔ ہاں ان کا گرواس شرک سے محفوظ رہا، کیونکہ وہ رور ہاتھا چیخ رہا تھا، اور اپنی تباہی پر واویلا کرر ہاتھا۔ یہ ہےان کا نقطہ نظر، رہ گیا ہمارا تو بقول اعلیحضر ت بریلوی قدس سرہ شرک ظهرے جس میں تقطیع حبیب

سرت مرت مرت من من من المبيب المنت يجع !!!

کاش کوئی ان ہے او جھے ممیلادشریف آخر شرک کیوں ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ تبہار ہے نو کھی پیدا ہوا تھا اور اس کا میلاد منایا گیا تھا یاتم مناتے ہو یا منایا جا سکتا ہے۔ آخر کس وجہ ہے اے شرک کہتے ہو، ہال تمہاری مجیب و غریب تو حدید ہے ہی بعید نبیل کہ اللہ کی ولا دت کا افر ارکر نے لگو۔ ہال موسی خریب کے نزد کیے نبی میں تعقیدہ واشکا ف ہوجا تا ہے کہ نبی اپنی لا کانی عظمتوں کے باد جود ہیدا ہوتا ہے کہ نبی اپنی لا کانی عظمتوں کے باد جود ہیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا ہوتا ہے کہ نبی اپنی لا کانی عظمتوں کے باد جود ہیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا ہوتا ہے اور خدا پیدا ہوتا ہے کہ نبی اپنی لا کانی عظمتوں کے باد جود

☆.....☆.....☆





توحيذاور مخبوبان ذذا كحكمالات

نعرۇرسالت:

نوٹ: (اس مضمون کی گذشتہ قسط تو رکتے الا وّل شریف کی بنا پر ساری کی ساری جملہ معتر ضہ کے طور پرنتی کنبذا موجودہ قسط کے مضمون کا ربط قسط نمبر ۱۲ البحقیقہ (ابریل ۲۰۰۲ء سے ہے)

(اپریل ۲۰۰۴ء سے ہے) بات ہور ہی تھی لیکارنے کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عظیم جن کے ایمان کو باقی امت کے لئے معیار قرار دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے اپنی آخری واہدی کتاب میں اعلان فرمایا:

> فَإِنْ الْمُنُواْ بِمِثْلِ مَا الْمُنْتُمْ بِهِ كَفَلِهِ الْمُتَكُوّلَ ج (القرونية) ترجمه: يحراكروه مجى يونمي اليمان لاكين جيباتم لائے، جيب تو

> > وه مدايت پا گئے۔ (كزالايان)

ہررئ وراحت میں حضور پر ٹورشافع یوم النشور سیالی کو لگارتے رہے اور یا کہہ کراپنے عقید و رسالت کا اظہار کرتے رہے ، پھرائم نہوں نے یکی ذوق و شوق ، بھی طرز و فا اور بھی ایماز عمل اپنے شاگر دوں اور دارتوں میں لیمنی تا بھین میں نتقل فر مایا ، چنا نچہ ان سے تی تا بھین تک اور پھران ہے آگے چلتے جامعہ میں آنے والے اہل ایمان تک پینچار ہا اور اب تک سیسلسلہ جاری ہے۔ کتے تبجب کی بات ہے ، تو حدے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تو اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگا کر لیمن

( ترجمہ:اللہ سب سے بڑا ہے ) کہہ کر

ینی یااللہ کہ کرنبیر کتی سیدهی ی بات ہے کہ اس کے بعد نعر ہ رسالت

ہوتا تو محض رسالت کا ذکر کا فی تھا یعنی محمد رسول اللهٰ کہنے ہے نعرہ لگ سکتا تھا ۔ مُکر

امت میں اگر چه کلمه تو حید میں تو بہی انداز قائم رہا یعنی لاالبُرالاً الله کهه کرعقیدہ ئة حيد كااورساته وي تَحَرُّرُسُولُ الله كهه كرعقيدهُ رسالت كالظهار كيا جائے مگر جذبات

کے اقرار کے وقت اللہ کی تو حید و کبریائی کا ذکرتو اکثر حرف ندا کے بغیر ہی رہالیکن

نعرہُ رسالت میں' یا' کہدکر یکارنے کا اہتمام کیا گیا۔اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں خدا جانے اوراس کا حبیب پاک علطی جانے گرایک بات تو زمانے کے تغیر و تبدل

نے بالکل واضح کر دی ہے۔موجودہ زمانے کے منافقین نے اسلام وثمن قو توں کا آلهٔ کاربن کرجس طرح امت کارابطاس کے نی عظی ہے کا نے کی گوناں گوں کوششیں کی ہیں، پہلے دور میں نہیں ہو ئیں اور نہیں ہو تکیں ۔اگر چہ ہر دور کا منافق

فطری طور براور بنیادی طور برعظمت رسول ہی کاباغی رہاہے مگراس سے پہلے اسے

تھی ایسی آزادی نہیں ملی تھی اور اس طرح کھل کراپی منافقانہ و باغیانہ روش کے اظهار کی جراُت نہیں ہوئی تھی ۔صدرِاقال میں تو منافقین آپس میں اجلاس اور باہمی

صلاح مشورے تک محدود تھے گرادھر کسی مسلمان ہے کوئی بات سوسو پر دے میں چھیا کر کررہے ہیں اور ادھرآیات ان کے رو میں نازل ہور ہی ہیں \_ بردہ جاک

ہوجا تا اوراپی سازشوں کے جال میں منافق خود ہی گھرجاتے علم غیب کے خلاف کوئی بات کر بیٹھا تو آیات خدا وندی نے اسے ذکیل کر ڈالا اور کسی اور کمال کے خلاف لب کشائی کی تو رسوا کر دیا گیا۔ جب تک اسلام کا غلبه ریاا کثر و بیشتر منافق بے بس ہی رہے گراب نصرانیت کا غلبہ ہے۔اب کفراپنے آہنی پنجوں کے ساتھ اسلام کوجکڑنے کی کوشش کررہا ہے،اب مسلمانوں کواسلام ہے برگشۃ کرنے کے

لئے نئے نئے ورلڈ آ رڈ رتر تیب دیے جارہے ہیں ،اب دشمنوں کے غلبے کا بیرحال

توحيداورمجومان خداكے كمالات ہے کہ اسلام کے مطلع اوّل کی حفاظت بھی اسلام کے انہیں از لی دشمنوں سے کرائی جار ہی ہے اور صورت حال کی اس خرالی کا آغاز چند سالوں سے نہیں چند صدیوں ہے ہو چکا ہے۔اب منافقوں کی درسگانیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں،انی تفسیریں ہیں کتب خانے ہیں ،جو جا ہیں لکھیں جو جا ہیں بکیں ۔جس 'دستِ غیب' نے مرزا قادیانی جیسا کانا' نبئ تیار کیا، ای نے منافقین کے مخلف گروہ تیار کر لئے۔اس صورت حال میں نی اکرم حبیب مرم علیہ کے ساتھ امت کارابط کوئرمفبوط ہوتا، جب کہ بڑے بڑے ٹیے القرآن، شیخ الحدیث، عالم وفاضل، مجاہداور پروفیسر كبلانے والے اس رابطے كے بيجے بڑے ہوئے ميں اور شور ي رہے ميں كم حضور علی منتظم منتے نہیں ، دیکھتے نہیں کسی کا حال جائے نہیں کسی کی پر ذہیں کر سکتے ، کسی کے کا منہیں آ کتے بلکہ (معاذ اللہ) زندہ بھی نہیں ۔منافقت کے اس بے ہتگم شور میں جباں کان بری آواز سنائی نہیں دیتی ،مسلمان اپنے نبی ﷺ کا نام لیتا ہے، انھیں ایکارتا ہے، ان سے فریاد کرتا ہے، خیال بی خیال میں ان کے دروازے پے صدادیتا ہے، دل ہی دل میں حضوری کے مزے لیتا ہے،''جہم ہو کہیں میرا، دل تو ے دینے میں'' جیسے گیت گاتا ہے تو اے سب پچھٹل جاتا ہے۔ مجدد ملت اعلیمنر ت بریلوی قدس سرہ نے ای صورت حال کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا ان کے نار' کوئی کیے ہی رنج میں ہو جب ماد آگئے ہیں' سب غم بھلا دیے ہیں اورحكيم الامت علامه محمدا قبال رحمة الله عليه نے بھی ای پس منظر میں فرمایا تھا دو پہر کی آگ میں وقت درو دہقان پر ے کینے سے نمایاں مہر تاباں کا اثر

کاٹ لیتا ہے گر جس وقت محنت کا ثمر

یا محمد علی کہ کے اضحتا ہے وہ اپنے کام سے

ہائے کیا تسکین اسے لمتی ہے تیرے نام سے

سوچے دور حاضر کی فکری زبوں حالی کی پیش بندی کیلئے یہ کتنا ضروری

تھا کہ امت کونیا پر جمادیا جائے اور ان کے رگ دریشہ میں نعرہ درسالت پوست

کردیا جائے ۔ چنا نچہ اس تدبیر نے رنگ دکھایا اور ڈسٹوں کی ہزار ہاساز شوں کے

ہا وجود الجمد للہ مجموعی طور پر امت کا رابطہ اپنے نبی کریم رؤن رجیم علیہ الصلو قو التسلیم سے قائم ہے اور جس طرح جگ یمامہ میں مسلمانوں کی پہچان نعرہ اسالت سے ہوتی تھی (جیسا کہ قط نمبر ۱۹ میں گزرا) آج بھی سے مسلمان کی

رسالت سے ہوتی تھی (جیسا کہ قط نمبر ۱۹ میں گزرا) آج بھی سے مسلمان کی

جھلکیاں امید کی آتی ہیں چرے یر نظر

اس بات کواپنے بیگانے ، دوست دشمن سب جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے
نی صلی اللہ علیہ والر اللہ علم سے ربط رہا تو امت کا ایمان و حرفان ، تو حید و تفرید سب
پھر محفوظ ہے اور اگر خدا نخواستہ یکی ربط ندر ہا تو پھر محی محفوظ نہیں۔ صرف تو حید
مقصود نہیں بلکہ ایمان اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ مطلوب ہے۔ قرآن پاک
میں اللہ نیس المدنی فرا (وہ جوایمان لائے ) تو بار بار آیا ہے کمر اللہ نیس فرق و حدثوا ا
جنہوں نے تو حید اختیاری ) کہیں نہیں آیا اور ایمان جو مقصود و مطلوب ہے اس
کی جان بھی کی عقید ارسالت ہے۔ المل حضرت فرماتے ہیں۔

الله کی سر تا بقدم شان ہیں ہے ان سا نہیں انسان، وہ انسان ہیں ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان ہے کہتا ہے مری جان ہیں ہیے حکیمالامت اقال علیہ الرحمہ بارگا ورسالت میں عرض کرتے ہیں۔

الامت:اقبال عليه الرحمه بارگاه درسالت می*س عرص لرسا* شوق ترا اگر نه هو میری نماز کا امام میرا قیام میمی تجاب ، میرا مجود مجمی تجاب

بگداس ہے جمحی آگے بلکداس سے جمحی آگے

بمصطفیٰ برسان خویش را که دین جمه اوست اگر باؤ زسیدی تمام بولیسی است بلدنگاویشش وستی سے دیکھتے ہیں قاس سے بھی آگے

وہ دانائے سل جمع الرسل ، مولائے کل جس نے

غبار راه کو بخشا فروغ وادی سینا بهتو تقافیصله ایمان کا، آگے جلئے

ری اول وی آخر نگاه عشق و مستی میں وہی اوّل وہی آخر

و ہی قرآں ، و ہی فرقال ، و ہی لطر بلکہ بارگاہ رسالتمآب ﷺ میں قریبے بھی عرض کرتے ہیں

تیری الفت کی اگر ہونہ حرارت دل میں آدی کو میسر نہیں انساں ہونا!

ہاں ہاں امحبوب فداعلیہ الحقیة والثناء کے ساتھ یکی رابطہ ایمان ہے اور اس کے مقابلے میں عبادات کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ چٹنی بھی عبادات فرض ہیں،

سیدنورایمان ہی ہے خالی ہوتواں پر کوئی عبادت فرض نہیں کے بھی فقہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کود کھے لیس جہاں بھی کسی عبادت کے فرض ہونے کا ذکرہے، پہلے ایمان کا حوالہ ہے۔ مثلاً

اِنَّ الْصَّلُوْهُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا كُوْفُو تُانَ (الساء ١٠٣) ترجمہ: پیتک نماز مسلمانوں پروفت بندھا ہوافرض ہے۔ (كزالايان) گانَهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوْ الْحُتِبُ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ .... الله (القره ١٨٣) ترجمہ: اے ایمان والواتم پروزے فرض كے گئے۔

بلکہ اکثر وبیشتر وُعُیملُوْ الصّٰلِلحتِ (اورجنھوں نے نیکیاں کیں ) ہے يہلے اُلَّــٰذِيْسُنُ 'اُمُنُهُوْ ا (جوابمان لائے ) كا ذكر ہے۔ كويا بمان ہوتو فرائض لا كو ہوتے ہیں اور ایمان ہوتو نکیاں قبول ہوتی ہیں اب چرای بات کی طرف آئے، ا یمان کیا ہے؟ حضور برنور شافع ہوم النثور علی ہے دل کا غلا مانہ تعلق ۔ تو دور آخر میں چونکہا یسے منافق پیدا ہونے والے تھے جواس تعلق کے دغمن اور یوں ایمان اور جان ایمان کو دلوں ہے نکالنے کی کوشش کرنے والے ہوں اس لئے نبي كريم عليه التحية والسلام سے دابطه امت قائم رکھنے کیلئے ضروری تھا کہ روز اول ہی ے وہ آخیں ہمیشہ زندہ ،قریب ،سمیع ،بصیر ،مختار ،متصرف ،حاجت روا ،سرایا کرم ، سرا یا عطا، مشکل کشا سمجھے۔اگرامت ایسانہ سمجھے گی تو تعلق کیونکر قائم رہے گایارہ سکتا ہے۔ سوجے ،اللہ تعالی نے حضور علیہ کے القاب کا ذکر کرتے ہوئے کیا پہیں فرمایا۔

> بِالْمُؤْمِنِينَ رُءُ وَفَّ زَحِيْهُ ٥ (الوبد١٢٨) ترجمه: مسلمانول يركمال مهربان مِن - (توالديان)

اب خیال فرمایی کیا یہاں مومنین سے مراد مدیند منورہ کے لوگ ہی جیں یا سب اہل ایمان معاذ اللہ اگر یہاں مدیند منورہ یا گلی محلے کے لوگ ہی مراد ہوں تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ایمان والے صرف مدیند منورہ جیس ہول یا اس کے کی گلی کے تک ہی محدود ہوں۔ خاہر ہے کوئی میراد نہیں لیتا اور اگر اس سے مراد سب اہل ایمان جیں جود نیا کے ہر ہر خطے جی جیس تو فرما ہے کیا حضور پر نور علیقی ان پر رخطے جی جیس تو فرما ہے کیا حضور پر نور علیقی ان پر رخطے جی جیس میراد میں جیس حضور پر نور علیقی ان پر

جب تک زنده نه ۱ دل جب تک مسح وبصیر نه مول اور سب کی مشکلات کاعلم نه رکھیں ، سر ت

جب تک قریب نهول

جب تک مختار نہ ہوں (لیننی ان کی مشکلیں حل کرنے اور ان کی حاجتیں پوری کرنے کے اختیارات نہ رکھیں اور ایسے خزا انوں کے مالک نہ ہوں جن سے سب مومنوں کی کفالت فرمانکیں۔)

صرف مؤمن بی کیا، الله سب کا خالق ہے تو بیموب علی مسب کی وجد کوئی وڑہ الله رب! اعالمین حل جلاله ، کی رابوبیت سے بھی بے نیاز

تخلیق ہے کوئی ذرہ اللہ رب اوالمین حل حلاله کی ربوبیت ہے بھی بنیاز نہیں ہے تو بے شک وہ محبوب جور تمد المعالمین عظیمتے ہے کوئی ذرہ اس کی رحمت ہے بھی بے نیاز نہیں اللہ سب کو عطافر ما تا ہے تو اس محبوب عظیمتے کا صدقہ عطا فرما تا ہے۔ بیر مجبوب عظیمتے سب کوٹواز تا ہے۔ تو اس اللہ کے فسل سے نواز تا ہے اس انڈ کافسل بھی غیر محدود ہے تو اس کے فضل سے محبوب کافضل بھی غیر محدود

ا الله الله كال ير مدوم الله بيضا عظيم إداراس برقر آن ياك واهب-

وَكَانَ فَضِلُ اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا ٥ (السامة الله

نے کیاخوب فرمایا۔

ر جمہ: اوراللہ کاتم پر برافضل ہے۔

چنانچەاللەكالىپ محبوب عظيم على رايىافىن عظيم بكرآپ على الله على ا

دیے ہیں، اور جنہیں انکار ہے، آئیس محی حضور ﷺ ہی دیے ہیں، کیونکہ سارا افسل عظیم توان کے پاس ہے۔ اللہ کے بعدان کے سواکوئی سب کا داتا اور حاجت روا ہی کہاں ہے کہ کس کے کام آسکے ، ہال ہال رب العلمین آبک ہے تو رحمهٔ للعالمین مجی آبک ہے۔ گویا حقیقت میں دیے والاجھی ایک ہے اور اس ایک

> اس کی جفیل ان کا صدقہ دیتا وہ ہے ، دلاتے یہ بیں رب ہے معلی ،یہ بیں قائم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ بیں

اُس ایک سے کچھ لینے کیلئے ، اِس ایک کا دسلہ دؤر بعیضر دری ہے۔ اس ایک سے تعلق قائم جواتو اُس ایک سے بھی قائم ہوجائے گا۔ اور اس ایک سے قائم رہا تو اُس ایک سے بھی قائم رہے گا۔ لہذا اس ایک سے تعلق قائم رکھنے کیلئے میہ اہتمام کیا گیا کہ این فیکارو تو 'یا رسول اللہ' یا صبیب اللہ' کہہ کر پکارو تا کہ اس محبوب علي كالمروناظر ہونے كا عقیدہ مجھی دل ہے اوجھل نہ ہو سکے یا مجھی کمزور نہ ہو سکے اور ظاہر ہے جب تک

امت اس عقیدے برجی رہی تو اس محبوب کے رب کے بارے میں بھی کسی غلط نہی کاشکارنہیں ہوگی۔

منكراتو حيد كي عافظ ياخيرخواه نهيس ا كرتو حيدمومن كي منزل مقصود يتو منافق کا اصل ٹارگٹ بھی یہی ہے۔وہ ای توحید کوختم کرنا جا ہتا ہے کیونکہ بیمرد مومن کی ماورائی تو توں کامنیع ہے،منافق جو دراصل ہیرونی اسلام دشمنوں کا آلہ کار باسے کیونکر برداشت کرسکتا ہے،اس کوفتم کرنے کے عیار اندا نداز اختیار کرتا ہے۔لینی جس ذات کے دروازے ہے تو حید کا عقیدہ ملاہے ،اس ہے تعلق ختم

كردوياكم ازكم كمزوركردو، پھركيا ہوگا توحيد كا نور بھي ان كے اندر سے فتم ہوجائے گا یا کم از کم کمزور ہوجائے گا۔لہذاوہ پہلے پہل اس ذات پاک علیہ کے کمالات کا

الكاركراتا باوركراتاب بظاهرتوحيدكانام ليكر ينانيده كي ليج جهال جهال حضور پُر نور عَلِيْكُ كَى بَخْشَ ہوئى توحيد ہے، وہاں وہاں الله كى ذات پرايمان كتنا مضبوط ہوتا ہے اور جہال جہال ان منافقین کی دی ہوئی توحیدے وہال الراكی جھُڑوں کے سوا کیا رہ گیا ہے۔ جہاں اس قتم کی تو حید ہو، وہاں اللہ کی ذات پر کتنا

تو کل ہوتا ہے،اللہ کی ذات ہے کتنی محبت ہے، وہاں حق وصداقت کا کتناراج ہے، وہاں اسلام سے کتنا پار ہے اور اللہ کی مخلوق ہے کتنا پیار ہے۔ بقول اقبال زند وقوت يهي توحيد تقي د نيام من بھي اوراب كياب فقظاك مسئلعكم كلام تو حیدزنده تھی تو مر دِمومن کاشعور ،اللہ کی ذات پر بھروسہ اوراعلیٰ اخلاقی

اقدار کا پاس زندہ تھا۔ اور بی توجیدِ زندہ محبوب اعظم علی کے نظر کیمیا اثر کا قیض ہے اور اہل محبت کے روئیں میں جلوہ گر ہے۔ جہاں وہائی ہے، وہاں عیاری ومکاری کے سواکیارہ گیا ہے۔ اس بات کی کہیں پہلے بھی وضاحت آگئ ہوگی کہ

ومکاری کے سواکیارہ گیا ہے۔اس بات کی لہیں پہلے بھی وضاحت آئی ہوگی کہ کمالات نبوت دراصل کمالات تو حید کا آئینہ ہیں اور دلیل ۔۔۔ جب دلیل ہی کو کسی بہانے کم ورکرنے کی کوشش کی جارہی ہوتو دعوی کو بھیامشکل تر ہوتا جائے گا اوراس پر یقین کرنا وشوار تر مختصر یہ کہ تو حید اور ایمان بچانے کسلیے امن ، کا رابطہ

کی بہائے کم وولر نے کی اوس کی جارئی ہولو دموی کو جھنا مسل سر ہوتا جائے کا اوراس پر یقین کرنا و شوارتر ۔ خقر سے کہ تو حدداور ایمان بچائے کیلئے امن کا رابطہ ضروری ہے اوراس را بطے کو مضبوط کرنے کیلئے سے عقیدہ از حد ضروری ہے کہ نبی امت سے روحانی و نورائی طور پر دور نبیل ،اس کا معین و عددگار ہے اور حاضر و ناظر ہوئے کے ساتھ ساتھ خدائے فضل سے کا نئات بھر کا مالک و مختار بھی ہے ۔ اور نبی علیہ الصلو و والسلام کے بارے میں ان تمام عقائد ، تصورات کو مضبوط کرنے کیلئے طیہ الصلو و دالسلام کے بارے میں ان تمام عقائد ، تصورات کو مضبوط کرنے کیلئے ضروری تھا کہ 'نیا' کہہ کر محبوب عقائق کو پکارنے کا انداز نبایت مضبوطی سے قائم رکھا جائے ۔ لبذا انتظا بات کے زورو شور کے باوجود کوئی قوت اس ندائے غلا مانہ کو کیونی

و ... يارسول الله! ، يا حبيب الله! ، يا رحمة للتعلمين كوخمة خبيس كرسكي





تَوَيِّدُ اور مَخُبُوَبَانَ خُذَا كَكُمَالُا،

مکربیتو مجدد تھے چودھویں صدی کے،آ ہے چیخ مجددالف ٹانی قدس سر ہ محم عربی عظی کا بروئے بردوسرااست کے کہ خاک درش نیست خاک برسراو

لیعنی حضور محمر کی ﷺ میں جو دونوں جہان کی عزت و آبر و کا اصل میں ، جو بدنصیب ان کے دروازے کی خاک نہیں بنتا چا ہتا ، اس کے سر پر خاک یزے (ادر وہ تباہ وبر ہاد ہوجائے)

رِ حرر اوردہ ہو در ہو ہوں۔ حضرت شیخ مجد بلکہ شیخ المجد دین رضی اللہ عنہم نے اس واسطۂ رسالت (یا دوسر لے لفظوں میں عقید ہو رسالت) کی تغییر کرتے ہوئے بینورہ مشاند لگایا ہے محبت من بحضرت حق سجاعۂ ازاں جہت است کہ اوتعالیٰ رب

محراست ﷺ ترجمہ: میری مجت تن تعالیٰ سے اس کئے ہے کہ وہ (حق) تعالیٰ حضرت محرسول اللہ ﷺ کارب ہے۔

من المرکن مفکر خود مرکوبیشه پریشان کرے کد حضرت مجدد نے بدبات کیے کہددی ۔ تو میں عرض کرتا ہوں 'سورۃ الکفر ون پرغور کر لیجئے ، اس کا لب لباب بھی یہی ہے۔ بلکہ حضرت مجدد صاحب کے سامنے ممکن ہے، اس وقت بھی ہو

فَلْ لِلَّا يَهُا الْكَفِرُونَ وَلاَ أَعْبُدُ مَا تُعْبُدُونَ ٥ وَلاَ أَنْتُمْ الْمَبْدُونَ هَا لَا أَنْتُمْ ا غَبْدُونَ مَا أَعْبُدُه (الروان ٢٠١١)

ترجمہ: تم فرماؤاے کا فروا ندیش پوجہا ہوں جوتم پوجہ ہو اور ندتم پوجہ جوجویش پوجہا ہوں (کزلایان)

کویاایک معبود وہ ہے جے کافر پوجے ہیں تو اللہ کے سواجس جس کو بھی کافر پوجے ہیں اے اللہ کا رسول نہیں پو جنا۔ ایک ہے رسول کا معبود یعنی خوداللہ تعالیٰ جے پوجئے سے کافروں کو اٹکار ہے۔ اللہ کارسول، کافروں کے ہر معبود باطل

مخقر، سیامعبوداللہ جس کی پہیان میرکدہ ورسول کامعبود ہے

حموثے معبود کا فرول کے، وہ جتنے بھی ہیں بچا دین اسلام کہ وہ رسول مالانہ علیہ کادین ہے اور یہی اس کی پیجان ہے

حبوٹے دین کافروں کے کہوہ انہیں کے گھڑے ہوئے ہیں۔

ہے دین کو اللہ کا دین بھی کہا جاتا ہے کہ ای نے اتاراہے، چنا نچای سے اگلی سورت میں ہے۔

وَرُايْتَ النَّاسَ يَدْ خُلُونَ رُفِي دِيْنِ اللَّهُ اَفُواجًا (اصر ٢) رَحْد: اور وكو النَّونَ فَنَ واخل موت مي

ترجمہ: اورلوکوں کوئم دیھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج دائل ہوتے ہیں ، جلال الدین اکبر جیسے طحد اپنے دینوں کانام 'وین الٰکی' رکھتے پھریں ، حقیقت نہیں بدل علق ، اور حقیقت کیا ہے ، کہی کہ اللہ کا دین وہ ہے جورسول کا دین ہے۔اللہ دین اتارنے والا ، رسول وہ جس پر دین اتراء دین جواتارا گیا یا اتراایک

<u>- ج</u>ـ ن

پھر چونکہ اہل ایمان اس دین پر چلتے ہیں، ان کی طرف بھی نسبت درست ہے، چنانچ قبر میں جوسوالات ہوں گے، ان میں دوسر ایوں ہوگا۔

ماردينكك (تيرادين كيام)

اورمومن اس كي جواب يس كهتا ب دينني الإشكرم (ميرادين اسلام ب)

(منداحمه،ایوداوُد: جلد:۱۶۸۸ می ۱۸۸۶ تراب السنة باب السلة فی اقتمر جلد:۱۴ س۴ ۳۰ میکنو ۳ باب اثبات عذاب قبر

ص ۱۵ برزی جلد بوص ۱۹۰۰ سروهٔ ایرا ایم کتاب الشیر)

بہر حال دین حق کوا تاریے والے اللہ کی طرف نسبت کریں یااس پر چلنے والے اہل ایمان کی طرف،اس کی پیچان میں ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا دین ہے۔ یمی وجہ ہے کہ تقریباً برخطیب خطبہ جمعہ وغیرہ میں بیدعا کرتا ہے۔

. ٱللَّهُمُّ ٱنْصُرُ مُنْ نَصرُ دِيْنُ سيد نا مُحَمَّدٍ والْحَلُلُ مُنْ يداور جوبان طدامه مالات

خُلُلُ دِيْنُ سيد نا مُحَمَّدٍ

ترجمہ: اے میرے الله اس کی الماد فرما جودین محمد علیہ کی الماد کرے اور اس کو ذلیل کرکے دکھ دے جو حضرت محمد علیہ کی اللہ کا دین کو (معاذ اللہ ) ذلیل کرنے کیلئے کوشاں ہو

دین کی بات آپ نے من لی ( لیعنی میدکداس کی پیچان نسبت رسولی ہے ہوتی ہے) اب آیئے عرفان حق کی طرف۔ خدا کی پیچان بھی یونمی ہے کہ حضرت مجد دالف ٹائی قدس سرؤ کے الفاظ میں

> اُو تعالی رب محمہ ﷺ است (وہ تعالیٰ حفرت محمہ ﷺ کارب ہے)

رب مان لیا تو معلوم ہوگیا۔ چائد ،سورج ، ستارے ، زیمن ، دریا ،سندر ، پہاڑ ، آسان میں اور کا ،سندر ، پہاڑ ، آسان میں میں میں میں میں اور ان سب کارب ،رب واحد یعنی رب میں اور ان سب کارب ،رب واحد یعنی رب میں اور ان سب کارب ،رب واحد یعنی رب میں اور ان سب کارب ، رب واحد یعنی رب میں اور ان سب کارب ، رب واحد یعنی رب میں اور ان سب کی در ان میں میں کارب ، رب واحد یعنی رب میں میں میں کارب ، رب کارب کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کارب ، رب واحد یعنی رب میں کارب ، رب واحد یعنی رب میں کارب ، رب کارب کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کارب ، رب واحد یعنی رب میں کی در ان کی در ان کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کارب ، رب واحد یعنی رب میں واحد یعنی رب میں کی در ان کی در ان کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کارب ، رب واحد یعنی رب میں کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کی در ان کارب ، رب واحد یعنی رب میں کی در ان کارب ، رب واحد یعنی کی در ان کی در ان کی در ان کینی کی در ان کارب ، رب واحد یعنی کی در ان کی در ان کارب ، رب واحد یعنی کارب ، رب واحد یعنی کارب ، رب واحد یعنی کی در ان کی در ان کی در ان کارب ، رب واحد یعنی کی در ان کی در ان کارب ، رب واحد یعنی کارب ، رب واحد یعنی کی در ان کی در ان

ذراخيال فرماسية محمر مصطفي عليه التحية والثناءعرفان حقيقت كاكيسامنبع مين كه المحول سے ہررزر بلكه برآن ويكھى جانے والى چيزيں بھى پيجان سے بابرتقيں توجے قیامت سے پہلے دیکھنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، أس أن دیکھے كى ،اس غيب الغيب كي بيجان كوكر موتى اب حضور برنور علي تشريف لي حات ي توخدا كي کی پیچان بھی ہوگئ، خدا کی بھی جملوق کی پیچان بھی ہوگئ، خالق کی بھی، بلکہ دمی<sup>تخلی</sup>ق ک بھی پیچان ہوگئی ہاد ہ تخلیق کی بھی ،ان چیزوں کے آغاز کی خبر بھی ہوگئی انجام کی بھی ، یہ ہیں جناب محم مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء جوازل سے ابد تک اینے خالق کے، اہے مالک کے،اپے معم کے،اپے رب کےسب سے بڑے عادف ہیں،سب ہے بڑے وسیلہ عرفان ہیں اور جن کا واسطہ نہ ہوتو نہ خداکی پیجان آتی ہے نہ مخلوق کی ، بلکہ جس کو جس کی جنتی ، جب، جیسی ، تچی پیچان ہوئی، ای عارف واحد و يكما عليه كطفيل مولى-

حضور پرنور ﷺ اول تلق میں ، غالبًاس کی بحث گذشته قسطوں میں آپھی ہے۔ یہاں یوں مجھواللہ نے سب کچھے بنایا گرسب سے پہلے اپنے حبیب کر یم اللہ کو دانا و بینا پیدافر مایا۔ یاتی سب کچھے بنایا تو اس وقت خدا بنانے والا موجود تھایا مصطفیٰ سنے دیکھنے جانے والے موجود تھایا ہوا کہ البندا تلوقات کے حقائق اللہ عالم الغیب جانتا ہے کہای نے انہیں بنایا اور اس کے فضل سے اس کے حیب کریم علیہ الصلو ، والسلام جانتے ہیں جنہوں نے ان حقائق کو بنتے دیکھا۔

ہاں ہاں سب کچھ بنانے والا خالق واحد ہے اور دیکھنے والا رسول شاہر۔ بید نیا میں آنے کے بعد شایز جی ہوا بلکہ شاہد بنا کرہی بھیجا گیا ہے۔قرآن یا ک فرما تا ہے

لَيْ لَيُهَا النِّبِيُّ إِنَّا أَرْسُلْكِكُ شَاهِدًا الْحُ (الاحاب)

ترجمه: اے نبی ہم نے تہمیں شاہد ( لیعنی مشاہدہ کرنے والا ) بنا کر جمیجا بہرحال خدا کی مخلوق میں خدا کا اور مخلوق کا سب سے بڑا شاہد ہی سب سے بڑا گواہ بے لبذاالصادق بھی ہے، الا مین بھی اور یوں اس کے فیصلے کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہےنہ کی تحقیق وقد قیق کی ،فلاسفر یا فلاسفی لاکھ سر ماریں ،سائنسدان لاکھ

تحقیق کریں گراس شاہر' کا جواب کیونکر، بچ فر مایا تھاا کبرالیآ بادی نے برسول فلاسفه کی چنان و چنیس رہی

ليكن ني (عليه اصلاة والسلام) كي بات جبال تقي ، و جب ربي

میں نے عرض کیا نبوت ئے سواسائنس نہ حکمت پر مجروسا کر

ترے مقصودے تا آشادہ مجی ہے اور بیمی مربية نبي اعظم علية يعنى ثابداعظم اورعارف اعظم علية بن أن

کے علاوہ بھی ہر نبی اپنی اپنی شان کے مطابق شاہر ہے اور عارف بر جس طرح اللہ کی پیچان کا سب ہے ہزاوسلہ پر رسول اعظم و نبی افحم علیقہ ہیں ، اس طرح اینے اہے دور کے اعتبار سے ہرنی ورسول علیہ الصلو ۃ والسلام ہی اللہ کی معرفت کا سب ے بڑا ذریعہ رہا ہے ۔ اور جس طرح رب العلمین کو رب محمظ کے کہنا وسیلہ ا

معرفت کے طور پر بھی ہے بینمی ہردور میں اللہ کی پیچان اس دور کے نبی عظیمہ کا نام لے کربھی ہوتی رہی ہے۔مثلاً نوح علیہ: لسلام کے دور میں اللہ کی پیجان رب

نوح کہ کراورابراہیم علیہ السلام کے دور میں رب ابراہیم کہ کربھی ہوتی رہی ہے۔ یونمی فرعون کے دور میں خدا کی سب بڑی پیچان اہل زمانہ کے لئے یہی

تھی کہ وہ موسی وہارون علیہاالسلام کا رب ہے۔ چنا نچہ جب فرعون ان کے مقاسلے

میں جادوگروں کا ایک بڑا گروہ لایا اورانہوں نے کمال نبوت دیکھا تو سب ہے دل ے اسلام لےآئے۔اس وقت کا حال قرآن یاک سے یو چھے۔

فَأَلْقَى السَّحْرَةُ سُجِّدًاقَالُوْ أَمْنَا بِرِبِّ هُرُوْنَ وَمُوْسَى ٥

ر جد: توسب جادوگر سجدے میں گرائے گئے ، بولے ہم اس مرايان لائے جو بارون اورمول كارب بـ

ادر بيال مراع كئ عراد بتوفيق ربانى سرائ ك

كونك مقسرين مر بالول المبي موى عليه السلام ك ادب كى وجه س ايمان كى

دول العيب مول ادب بيقا كرائيون في رسيون كوآب ساجازت كر بصنكا تفايه

مات تجيلتي تجيلتي دورتك بينيح كلي مقصودتو صرف بيقاكي ني عليه العلاة واللام الله \_ كے عرفان كاسب سے براوسلہ ہوتا ہے ۔ اگر نبی سے تعلق ہے تو بندہ مومن محک ہے، عارف وموحد بھی اورا گرخدانخواستہ بیعلق ہی ندر ہےتو ندموکن، نہ عارف اور نه موصد نبی اکرم علی کے ساتھ کی کویا ایمان کی اصل ہے اور ایمان کی جان۔

نی سے تعلق کیا ہے، اس کی محبت راب فرما یے محبت یا تعلق کمالات کے اقرارے پیداہوتا ہے یا انکارے۔جولوگ اٹھتے بیٹتے چلتے پھرتے ای دھن می

رہتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ التحیة والثناء کے کمالات کا اٹکار کس کس بہانے ے

کریں ،وہ اگر محبت رسول ﷺ کا دعوی ابھی کریں تو محفن دعویٰ ہے ،نفاق ہے ،نفاق ہے ،نفاق ارائی ہے ،نفاق ارائی ہے ،نفاق اور میں میں اور مسلحت ان کی باتیں سنیں تو رات دن میں شور فعل ، نمو نا آرائی اور میں میں اور یہی ہرزہ سرائی کہ

فلال کی کیوں نہیں گی۔

کیا پیرطرز و تکلم واضح نہیں کرر ہا کہ انہیں ایمان ہے کوئی سروکا رنہیں ،ان کے دل ہے کی دورودراز کوشے جیس کرر ہا کہ انہیں ایمان ہے کوئی سروکا رنہیں ،ان کے دل کے کی دورودراز کوشے جیس بھی خدا کا ڈرنہیں اور نبی کریم کی شرم نہیں ،ان کے دل بے نور ہیں ، جانبی تاریک اور زبانیں نہر ملی ۔جس طرح ان کا اسلام محض دعولیٰ کی حد تک ہے یو نبی ان کی انسانیت محض شکل کی حد تک بی ہے۔ انہوں نے کلمی قو حدد کے سوا بھی اپنے کی تحریف نہیں کی (اگر انہیں کہیں ہے معلوم ہوجا تا کہ محدرسول اللہ (عقیقہ) بھی حضور کی فعت ہے تو شاید اے بھی چھوڑ دیے ) ہوجا تا کہ محدرسول اللہ (عقیقہ) بھی حضور کی فعت ہے تو شاید اے بھی چھوڑ دیے ) ان کے قال وحال کا جو نقشہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ، کی گمان وقیاس کا نتیجہ نہیں ، بلکہ مدتوں ان سے واسطور ہا اور قریب ہے انہیں دکھ کریں تیجہ اخذ کیا۔

چنا نچہ جنام اسلامیر کا نج سیالکوٹ میں فاری کے ایک لیکچرر ہوتے تھے جود میں سے پر نہل کے عہدے سے ریٹائر ڈ ہوئے۔ جمھے چارسال ان سے پڑھنے کا افعاق ہوا، پھران کار فیق کاراور پھران کے ماتحت رہا۔ ہرزور میں چیقاش جاری

ربی \_رفیل کاربونے کے دور میں ایک بار اُن سے چھیٹر چھاڑ ہوگئی تو میں نے دورانِ بحث بات کا شتے ہوئے یو چھ بی لیا،

استاذ گرامی ا آپ کے باس بری لمی فہرست ہے کہ حضور علی میں

(معاذالله)فلان فلان كمال نبين قعا، كيا آپ كى نظر مين كوئى كمال تعاجمى؟

فرمانے گئے ہاں کمال بھی تھے ہیں نے عرض کیا 'مجھی آپ نے بیان بھی کئے' کہنے گئے' ہاں کرتے ہیں' میں نے کہا' اچھا! مجراب کر کے دکھا کیں' (لینی کس کمال کاذکر ) خدا کی ہم ! پروفیسر صاحب جو بڑے بڑے بلاکے بڑم خود خاطر میں نہیں لاتے تھے ،مہر بلب ہو گئے اورا یک جملہ بھی ان کی زبان باطل تر جمان سے ادائمیں ہوا۔

مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ کریم نے ان کے دل سے ایمان اور ان کی زبان سے نتا کے مصطفیٰ علیہ التحقیۃ اللثاء کی توثیق ہی سلب کرلی ہے۔ ایسا ہی ایک واقد اشرف المواخ ' نے نقل کیا جا تا ہے۔ بید یو بند کے تکیم الامة مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوی کی مواخ عمری ہے۔

''ای طرح دارالعلوم دیو بند کے بڑے جلسہ وستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کدا پنی جماعت کی مصلحت کے لئے حضور سرور عالم علی کے فضائل بیان کئے جائیں تاکدائے جمع پر جود ہابیت کا شبہ ہے دود در ہو۔ بیہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود بیں حضرت والانے بادب عرض کیا کہ اس کے لئے روایات کی ضرورت ہے اور دوروایات جھے کو شخصر تبیں۔''

(اشرف السوائح جلداص 44)

اس واقعے پرغور فر مایا آپ نے جھنور پرنور علی کے فضائل بیان کرتا بزرگان دیو بند کے نزدیک ایمان کانہیں، مصلحت کا تقاضا ہے۔ گویاوہ جب بھی

کو خیداور حبو ہان خدا کے مالات حضور پرنور علی کا تعریف کرتے ہیں،اللہ کوراضی کرنے کے لئے نہیں کرتے بلك مسلمانوں كودھوكا دينے كے لئے كرتے ہيں \_ چلومصلحت ہى كا تقاضاسى ، دیو بند کے حکیم الامت اشرفعلی صاحب تھا نوی کو حضور پرنور عظی کے فضائل میں ا یک آیت بھی یادنہیں ،ایک حدیث تک یادنہیں ۔ یہ ہے میلن علم اس کا جو تھیم الامت ہے۔ یقینایاد نہیں ہوگی ۔ گر فضائل کے خلاف انہیں ذرا چھیار کر د تکھئے، بقول غالب 'اک ذرا چھٹریئے کھرد کھٹے کیا ہوتا ہے' انصاف کیجئے ، کیا پیرسب کچے بعض رسول ، بی نہیں؟ \_ کیا محبت کا یہی تقاضا ہے؟ آیئے اہل محبت کے مدرے میں اور کسی ابتدائی جماعت کے طالب علم سے يو چهر كهيئ حضور يرنور عليه كي شان من آيتن؟ وه آپ كو إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ ٱلْكُوْثُو ٥ سادكا وُهَا أُرْسُلْنَكُ إِلا رُحْمَةً لِلْعَلَمِينُ 0 كى الاوت كروكا الکھ نشر کے لک صدر کے 0 بوری سورت نعت کے مضامین کا سرچشمہے۔ ا مارے بال ختم شریف میں ہر چھوٹا بڑا پڑھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وغيره وغيره-يهاں چھوٹا سا مبتدي اتني آيات سنا دے گا كه آپ دنگ ره جائيں اور د یو بندی کامنتهی بلکهٔ جامع المجد وین اور حکیم الامت تک کوجس کی سواخ عمری کا نام

ایمان اوراس کے مقتضیات سکھتے ہیں، لینی حضور پرنور علیہ کو حان ایمان مانتے ہیں اس لئے ایمان کومضبوط کرنے کے لئے حضور پرنور ﷺ کی محت سکھاتے ہیں،منافق نفاق کی اشاعت کرتے ہیں،ان کااپناانداز ہے۔

میں نے ایک بار ہزاروں کے مجمع میں یو چھاتھا کہ

"اگرمولانا شاه احد رضا خان بریلوی قدس سره کی نضیلت بیان کروں تو بتاؤ کے تکلیف ہوگی ، جواب آیا ' ویو بندیوں کو'

پھر یو چھا'اگرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح وثنا کروں تو کسے تکلیف ہوگی' جواب ملا'غیرمقلدین کو'

پھرسوال کیا'اگراہل بیت رضی اللهٔ عنہم کی تعریف کروں تو کون جلے گا'؟

کہا گیا'خارتی'

پچرعرض کیا'اگرصحابهٔ کرام رضی الله عنهم کی تو صیف کروں تو کون کانٹوں

يرلوثے گا' پولے ُرافضي'

آخريس يوجها 'بتايئ جب من حضور پُرنورشافع يوم النثو سَلِيَا فَعَ كَانعت رِ ' هوں ، فضائل بیان کروں ، کمالات کا جرجا کروں تو کے رنج ہوگا'

سب نے بلندآ واز ہے کہا' کا فرکؤ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً کا فروں کی دوہی قشمیں ہیں

جوعلانيه كفركا اقراركرے وہ كافر'

اور جوزبان سے ایمان ا کا قرار کرے مگر دل میں انکار رکھے وہ منافق،

منافق نماز بھی بڑھ لیتا ہے،روز ہ بھی رکھتا ہے،صدقات بھی دیتا ہے، بظاہر پابند

سنت بھی ہوتا ہے، مگراس کے باوجود منافق کامنافق ہی رہتا ہے۔ کیونکہ خدااورسول علیہ کی رضا کی بجائے مصلحت 'ہی اس کامقصود ہوتی ہے۔

بات چلی تقی حضور نبی کریم علی کے ساتھ امتی کے تعلق کی بتو ظاہر ہے

اس کی علامت کمالات رسالت کا اقرار ہے۔جنہیں دیکھرکا فروائز ہ ایمان میں

آتے تھے۔اوراس تعلق کومضبوط کرنا ہے قو حضور برنور عظیم کی بارگاہ میں فریاد کر و، راحت در نج میں انہیں یکارتے جاؤ ، کسی حال کو اُن ہے او جھل نہ جا نو اور کسی

نعرۂ رسالت جو ہزے اہتمام ہے امت میں جاری وساری کیا گیا، پھر اے بڑے اہتمام سے زندہ رکھا گیا (جیبا کہ گذشتہ قبط میں گزرا) اور ہر دور میں

☆.....☆

وفت انہیں نے خبر نہ مجھو، لہذا

گونجنّار ہا،لگاتے جاؤ ،لگاتے جاؤ۔

تَوْجِيدُ اور مَخْبُو بَانِ خُذَا كَحُمَّ الآت



تَوَجِيدُ اور مَحُبُو بَانِ ذُيْا كَحُمَا لَات

کرنے کے لئے ضروری تھا کہ امت کا اپنے نبی کریم علیہ افضل الصلوٰ ۃ وانتسلیم کے

مختفر ببرکدایمان کے پھلنے بھو لنے اور عقیدہُ تو حید کومضبوط سے مضبوط تر

375 منصب نبوت:

ساتھ رابطہ رہے اور بیرابطہ غائبانی تم کا نہ ہو بلکہ اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ نبی اپنی خداداد قو توں کے ساتھ امت کو ہر آن ملاحظہ فرما تا ہے، ان کی فریاد بلکہ ہر بات سنتا

ہے ، ہر آ ڑے وقت ان کے کام آتا ہے ، اُن کی حفاظت فرماتا ہے، اور بوقت

ضرورت اُن کی رہنمائی کا فریفہ بھی سرانجام دیتا ہے۔ پھرامت کا اینے نبی یا ک سرورلولاك عليقة كساته بيدابطه تعلق كيوقت مخصوص نبين بكه جب تك نی نی ہے اور امت امت ہے ، (بدرابط و تعلق ) یونمی رہے گا۔اللہ کے حبیب

ا کرم ﷺ کے بارے میں قر آن حکیم نے بیعقیدہ اس وضاحت ہے دیا کہ خلوص کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کرنے والے کے لئے شک وشیہ کی کوئی گھنےاکش نہیں رہتی ۔ مثلاً عظیم الثان رسول ہونے کے ناتے حضور پرنور علی کے منصب کی وضاحت یوں فرمائی گئی

لُقُدُ مُنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينُ إِذْبُعُتْ فِيهُمُ رُسُولاً مِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عُلْيهِم الْتِم وَيْزِكِيهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتْبُ وُالْحِكُمْةُ جِ وَإِنْ كَانُوْ امِنْ قَبْلُ لَفَيْ ضَلَل مُبِينِ 0

ترجمه: بیثک الله کابرااحیان ہوامسلمانوں پر که ان میں انہیں میں سے ایک رسول جمیجا جوان پر اس کی آیتیں را هتا ہاورانہیں یاک کرتا ہاورانہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے۔اوروہ ضروراس سے بہلے مراہی میں تھ ( کزالا مان)

خیال فرمایئے مومنوں پر اللہ کا احسان میہ ہے کہ اُٹھیں اس رسول سے وابستہ کیا جوان پر تلاوت آیات فرما تا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و

وابسة ليا جوان پر طاوت ايات ترما ما ہے ، اين پات ترما ہے ، اور در ماہم اور اين ماہور حكمت سكھا تاہے مگرینه لوا اين ترکنی اور دیکہ مضارع کے صفح ہیں، الہذا جس طرح رسول حال ومنتقبل كا بھى رسول ہے يو نبى ان صيغوں كا تعلق بھى حال وستقبل رونوں ہے ہے۔ گویا بيرني اكرم عليقة

مومنوں پرآیات تلاوت کرتا ہے اور کرے گا اور اُنہیں پاک فرماتا ہے اور فرمات گا نیز انہیں کتاب و محمت سکھات ہے اور سکھائےگا ای مضمون کو مزید وضاحت ہے قرآن محیم میں یوں بیان فرمایا

وَى وَمْرِيَوْهَا سَتَ (مَنَ وَمُنَا مُنَاهُمْ يُنَاهُو الْمَنْهُمْ يُنَاهُوا عَلَيْهُمْ الْمِنْهُمْ الْمَنْهُمُ الْمَنْهُمُ الْمَنْهُمُ الْمَنْهُمُ الْمَنْهُمُ الْمَنْهُمُ الْمَنْهُمُ لَمَا كُنُوا مِنْ قَبُلُ لَهُمْ لَمَا كُنُوا مِنْ قَبُلُ لَهُمْ مَنْهُمُ لَمَّا اللّهُ مُنْهُمُ لَمَّا اللّهُ مُنْهُمُ لَمَّا اللّهُ مُنْهُمُ لَمَّا اللّهُ وَمُنْهُمُ لَمَّا اللّهُ وَمُنْهُمُ لَمَّا اللّهُ وَمُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

کرتے ہیں اور اُنہیں کتاب اور حکمت کاعلم عطافر ماتے ہیں اور میکک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گراہی میں تھے۔اور ان میں سے اور وں کو پاک کرتے اور علم عطافر ماتے ہیں جو ان

اللوں سے نہ ملے اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ ( کنزالا مان)

غور کیجئے کیا بی دوٹوک انداز ہے کہ حضور پرنور عصفے نزول قرآن پاک کے دور میں موجود مسلمانوں کو بھی تلاوت ونز کیہ اور تعلیم کماب و حکمت ہے

نوازتے ہیںاور جو بعد میں آنے والے ہیں، انہیں بھی ای طرح ان نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ قرآن پاک نے حضور پاک ﷺ کو شہید مجمی فرمایا ،طرز

وُيْكُوْنَ الرِّسُولُ عُلَيْكُمْ شُهِيدًا (البَره:١٣٣)

ترجمه: اوررسولتمهارے گواہ ہوجا کس

اس کی تغییر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کے قلم حقیقت رقم سے سکھتے ،آپ فرماتے ہیں:

ترجمہ: تمھارارسول تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت

کے نورے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہےاوراس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سما پر دہ ہے جس ہے اس کی ترتی رکی ہوئی ہے۔ پس وہ تمھارے گناہوں کو بھی پیچانتے ہیں جمھارے ایمان

کے درجوں کو تمحمارے نیک و بدسارے انٹمال کو اورتمحمارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب جانتے ہیں۔ یہ ہے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا فہم قرآن ۔ان کے نزدیک

قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا حال بالنفصیل حضور پرنور عظی کے سائے ہے۔ حضور پرنور علی کے مواہ ہونے کا نقاضا یہ ہے کہ کی بھی مومن کا

ا یمان کمی بھی کا فرکا کفراور کسی بھی منافق کا نفاق آپ کی چیثم حق بیں وہمہ بین ہے او جھل نہ ہو، بلکہ کوئی مومن اگر دوحانی مدارج طے کرتا ہوائسی خاص مقام پررک گیا

توحيداور محبوبان خداك كمالات تو حضور شبید اعظم الله کواس خاص مقام کا بھی علم ہے اور رکاوٹ کے سب کا بھی ، بلکہ جس انسان کے ول میں جب بھی اور جو وسوسہ بھی پیدا ہوگا، حضور برنو والطبيع أس جانت مين ،اور و كميت مين اور بيكمال علم اور وسعت نظر كيوں حاصل ہے،اس لئے كه آپ نبي بيں اور بيرسب كچھ نو بنوت سے ہى ملاحظہ

فرماتے ہیں۔ مومنانهاورمنافقانه سوج: ا يك بيخرالمحد ثين بين جوحضور برنور عليه كاس كمال علم كولفظ شهيد ك حوالے سے بيان فرمار ہے جي اوران كے نزد يك اس كى بنياد ' فور نبوت' ہے اورایک ہمارے دور کے بعض منچلے مفسرین ہیں جو نبی کی نبوت کا اقرار کر کے بھی اس تمام وسعت علم ونظر کے منکر ہیں بلکہ ٹی کے بارے میں اس تنم کے عقید کے و شرک قرار دیتے ہیں آخر بیفرق کیوں؟ محض اس لئے کہ حصرت شاہ عبدالعزیز قدس مره حضرت شاه عبدالرحيم اورحضرت شاه ولى الله محدث و بلوي عليهما الرضوان جیسے عاشقانِ رسول کی اولاد میں سے تھے اور عشق و متی کی فضا میں پرورش پاکر انوارقر آن بلکه امرارقر آن ہے آرامتہ تھے محجوبان خدا کے کمالات کا اٹکار کرنے والے عموماً كى تارىك فضايس آكھ كھولتے بيں اوراييے ہى بے نور ماحول ميں

پرورش پاتے ہیں، گویا اگر کھر کے ماحول میں اُنہیں عشق رسول عظیقے کی کوئی کرن نظر شہیں آتی تو جس معلمی'ماحول میں تربیت حاصل کرتے ہیںوہ مجمی بغض رسول عظی کی بنا پراتنا تاریک ہوتا ہے کہ تو حیدادر شرک کا فرق تک بھائی نہیں ویتا۔الیک گندہ ادر پراگندہ فضایس شرک وتو حید اور کفروایمان با ہم گذی ہوجاتے ہیں اور بسااوقات اس سنڈاس ہے بھری ہوئی تاریک فضا ہے باہر نگلتے ہیں تو بھی

توحیداد مجوبان خدا کے کمالات دل کی تاریکیاں اور روح کی ویرانیاں بدستورقائم رہتی ہیں۔ چنانچہ ان کے چہرے، نحوست کا 'مینار' ان کے سینے ظلمتوں کے غار ان کی بولی سخت دلآزار

ان کی بولی حست دلازار اوران کی صحبت از حدید بودار وینا و مردول کاری کی ایسان مین

ظُلُمْتُ بُعْضُهَا فُوقُ بُعْضِ (النور ٢٠٠) ترجمه: (اندهِرے مِن ایک پرایک)

ترجمہ: (اندھیرے ہیں، ایک پرایک) کے پینتیب وعظ فرماتے ہیں توان کے ایک ایک نقطے پردل سے آواز آتی ہے اندھے کواندھیرے میں بہت دور کی سوچھی '

۔ خیر، چھوڑ یئے !ان بدنصیبول کا ذکر جوائیان کے مدمی ہوکر بھی ایمان سے غالی اور تو حید کا شور مچا کر بھی تو حید ہے تھی دامن ہوتے ہیں ۔ پچ فرمایا حضرت

۔ حن دضاخان بریلوی علیہ الرحمہ نے نجدیا سخت ہی گندی ہے طبیعت تیری

جدیا سے ان سون ہے بیت برن کفر کیا شرک کا نصلہ ہے نجاست تیری

گواہ و مگہبان: آیال ایمان کی طرف، وہ قرآن پاک سے سیدالحج بین حضور دھمۃ اللعالمین سیلیلی کے بارے میں کیا سیستے ہیں۔ آپ نے او پر طاحظہ فر مایا 'شہید' سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قد س سر کا افذ کیا ہوا سر مایی محبت و عقیدت لیمض دوسرے مضرین نے 'علیکم' سے ایک اور نکتہ بھی لکا لا

مجت وعقیدت بعض دوسرے معسرین نے اعلیہ کم اسے ایک اور ناتہ وی نقالا ہے۔ و فرماتے میں کر فر بی میں اگر لفظ شہید کا صلاعلی ہولیتی شہید کے ساتھ علی آئے تو مراد ہوتی ہے خلاف گواہی دینے والا۔ اس طرح علیم شہید اکار جمہ بنمآ ب تم مسلمانوں کے خلاف گوائی دیے والأحالانکه ظاہر ہے حضور پرنور عظیم ا بی امت براز حد بلکہ خدا کے بعدسب سے زیادہ مہر بان ہیں۔قرآن پاک میں ہے بِالْمُومِنِينُ رُءُ وَفُ رَّحِيمٌ ٥ (الربة ١٣٨٠)

ترجمه: مسلمانون بركمال مهربان بين

الیقین جو آقا رحمهٔ للعالمین لیخی سب جہانوں کے لیے رحمت بن کے

تشریف لایا ہے، وہ اپنی امت کے لئے تو یقیناً خدا کے بعد ہرمہریان سے زیادہ مہریان ہے۔لبذاعلیٰ خلاف گواہی دینے کے مفہوم میں نہیں ہوسکتا بلکہ اصل بات سے ب كشبيد كيمن من رقيب ( محافظ ) كامنبوم بعي شائل ب اور وقيب كاصلىكل

> بى موتا باب اس آيت كالفاظ ويكُوْنُ الرَّسُولُ عُلَيْكُمْ شَهِيدٌا

کا ترجمہ وہی ہوگا جو اعلیمتر ت مجدد ملت فاصل بریلوی قدس سرہ نے

'اور ہوں بیدسول تمھارے ٹکہبان و گواہ'

ہاں ہاں حضور برنور عظیمہ کی مگہبانی کا بیڈیف ہے کہ چودہ صدیاں

گز رنے کے بعد بھی امت اسلام دشمنول کی ہزار ہاساز شوں کے باوجو داپنے مرکز ے وابسة ہاوراس کی غالب اکثریت کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ جوفر مایا گیا تھا رِأْتُبِعُوا السُّوادُ الْأُعَظَمُ، فَإِنَّهُ مُنْ شُدَّ شُدَّ فِي النَّارِ ( ابن مانيه: المستدرك، باب لا تجمع الله حذ والاسة على المصوالة ابواجلد اص ١١٥ مشكوّة

باب الاعتصام بالكتاب والنة ص ٣٠)

ترجمہ: بوی جماعت کی پیروی کرو،اور بیشک جس نے سواد اعظم کوچھوڑا،

وہ تنہا ہی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجُمَاعَةِ وُمُن شَدَّ شُدَّ إِلَى النَّارِ

( ترغدي: المستدرك باب من شغشذ في النارجلد: اس ١١٦ متر ندى الواب أفتن باب

فى لزوم الجماعة جد ٢ص ٣٩ ، مشكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة من ٣٠)

ترجمہ:۔اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہےاور جو جماعت سے جوا ہو گیا، وہ تنہا

ہی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یقیناً حضور برنور عظی کی برکت ہی توہے کداللہ کادست قدرت و

رحت اس امت کومصائب وآلام ہے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں ہاں بیامت اللہ کے حبیب کریم علیه الصلوٰ ۃ والتسلیم کی ہے،اللہ کواس ہے بہت پیار ہے اور وہی اس کا

محافظ حقیق ہے مگر قرآن پاک کی روے یُگ اللّب مِ ( لیکن اللّه کے ہاتھ ) کی ایک مخصوص تعبير بھی ہے۔ سورة الفتح میں ہے۔

رانٌ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبِايِعُونَ اللَّهِ مَا يَدُ اللَّهِ فُوقَ

اُيدُيهِم ج (التي ١٠)

ترجمہ:۔ وہ جوتمھاری بیعت کرتے ہیں ، وہ تو اللہ ہی ہے

بیعت کرتے ہیں،ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔

تو جماعت پرالند کا ہاتھ ہے تو ظاہر ہے جماعت پرالند کا ہاتھ بھی ہے اور ۔

پیار مصطفیٰ علیه التحیة والثناء کا ہاتھ بھی میویا اللہ تبارک وتعالیٰ سواد اعظم (لیعنی

امت کی سب سے بوئی جماعت ) کا محافظ ہے اورائ کا حبیب کریم علیہ الصلاق والسلام بھی۔ اللہ کے حافظ ہونے کا تو کسی کو انکارٹیس گراس کی صورت کیا ہے، ہی یا کہ اس کے صبیب کریم علیہ الصلاق والتسلیم اس امت کے محافظ ہیں، ویکھنے اور تو اللہ کے جاتھ کی بیت ہونے والے اللہ کے ہاتھ پر بیت ہور ہے ہیں۔ دیکھنے میں صحابہ کرام بیت ہونے والے اللہ کے ہاتھ پر بیت ہور ہے ہیں۔ دیکھنے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے کہ اللہ کے اللہ کے محالے الصلاق والتسلیم کا ہاتھ ہے گر بی تو وہ ہاتھ ہے جہ ضدا تعالی اپنا ہاتھ فرماد ہاہے گویا کوئی اللہ کے دست قدرت پر بیت ہو ہونا جا ہے تو کیا کرے، اس کے محبوب اعظم ﷺ کے دست مبارک پر بیت ہو جائے۔ یوں بی اس کی مزید وضاحت کے لیے قرآن پاک کے ان الفاظ پر بھی خور جائے۔

رُما رُمُیتُ اذْ رُمُیْتُ وُلْکِنُّ اللهُ رُمیٰ ع (الانعال ۱۱) ترجمه: اورا محجوب! وه خاک جوتم نے چینکی تم نے نہجینکی عقر کا روا مساجعتی جوتم نے چینکی تم نے نہجینکی

تھی بلکہ اللہ نے پھینگی تھی۔( کزالا بمان) م سر یہ مثالا کہ مثالا

ح**فاظت کی برکات:** حضور ﷺ نے مٹمی بحرخاک نہیں سیجیکی جب حضور ﷺ نے سیجیکی تو پر کس نے سیجیکی ،اللہ جارک و تعالیٰ نے-۔

ان چیے ارشادات کو سامنے رکھ کریہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ حضور پر نور علی کا دست مبارک واقع اللہ تعالی کے دست وقد رہ کا نمائندہ و مظہر ہے۔ ایک ہی کا م بظاہر حضور علی کا ہے، بہاطن اللہ تعالی کا سوحضور علی کی امت کے بزے گروہ پر بظاہر حضور پرنور علیہ کا دستِ رحمت ہے، بہاطن اللہ تعالی کا بحضور علی بی اس کے تمہبان ہیں گرمجاز آاور اللہ تعالی بھی اس کا محافظ ہے گر حقیق طور ير ـ سوقر آن ياك نے حضور علي كو عليكم شهيدا فرما كرجوعقيده ديا ہوه بيه ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ اپنی پیاری امت کے گواہ بھی ہیں اور محافظ بھی

اور جب آپ اپنی امت کے محافظ ہیں تو وہ کیوں ندرنج و راحت میں اپنے نبی اللہ کے دہائی دے،اس کی عظمتوں کے گیت گائے،اس کی رحمتوں کے ترانے

الليه الله ينار موجائ \_راحت طي وات رحمة للعالمين عليه كاصدقه سمجے، دکھآئے تو نی کریم عظیات کی بارگاہ کی میں فریاد کرے۔ حق بیہے کہ قرآن یاک کے سکھائے ہوئے رعقیدے امت کے رگ دریشہ میں سائے ہوئے ہیں

ادر چودہ صدیاں گزرنے کے باوجودیہ برانے نہیں ہوئے۔وقت کے فرعونوں نے ا پی ا پی قوت صرف کردی نبی کرمیم علیه الصلؤة والتسلیم سے امت کا رابطہ تو ڑنے کیلے مگر چنداحمق او گوں کے سواکسی پران کا تیرنہ چلا، شیطان نے اپنے سارے چیلے جانوں کوامت کے دل ہے اس کے نبی پاک عظیفہ کا پیار نکا لئے پر لگا دیا، مر کامیاب نه ہوا ۔حضرت اقبال علیہ الرحمة کے بقول ابلیس تعین کی اینے

ٹاگردوں کے لئے سب سے بردی تلقین یہی ہے کہ وہ فاقہ کش جوموت سےڈرتا نہیں ذرا روح محمد علی اس کے بدن سے نکال دو

مرحق بدے كدجس امت كى حفاظت حضور برنور عظي فرمارے يى اس کو کیا کھڑکا ہوسکتا ہے۔ کتنی عجیب حقیقت ہے کہ موٹی علیہ السلام چندروز کیلئے طور پر جائیں اور اُن کی امت حضرت ہارون علیہ السلام کے موجود ہوتے ہوئے بھی اوران کے رو کئے کے باو جود مچھڑے کومعبود بنا لے ،حصرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دلکشامعجزات دکھا کرآ سانوں پر چلے جا کیس تو عیسائی امت دیکھتے ہی دیکھتے تو حید

راتنى كوالله ما اخراف عُليكم أنُ تُشْرِكُو ابعْدِى وَلَكِنَ اللهِ عَلَيكُم أَنُ تُشْرِكُو ابعْدِى وَلَكِنَ الْ المُخافُ عُلَيكُمُ أَنْ تَنَا فُسُو افْيَها (بنار) تاب ابتار بب المؤة على الميروطر الموامل تاب المقال باب اثبات وشرينا ومنا وجلدا المواد الموامل المواد المو

ترجمہ: واللہ مجھے اس بات کا ڈرٹیل کہتم میرے بعد شرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تھارے بارے میں بیزخوف ضرور ہے کہ حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کردگے۔

و کھتے جضور پرنور عظیہ قسم کھا کرامت کے مشرک نہ ہونے کی گوائی وےرہے ہیں میس بہیں بیفر مان الصادق اور الامین کا ہے۔ لہذا بی بیس کہ امت شرک نہیں کرے گی، بلکہ شرک نہیں کر سے گی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ کفرنہیں کرے گی یا نفاق سے بی رہے گی خصوصیت سے شرک نہ کرنے کا ذکرای لئے فر ما یا که نگاهِ نبوت میں بچھا یسے لوگ ضرور تھے جنھیں بوری امت کے معمولات کو شرک ہے تعبیر کرنا تھا ،اللہ کے بیارے حبیب علیہ جن سے ماضی ومتعقبل کی بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، گویا تھیں کے پیش فطر فرمارہ ہیں کہ اس قتم کے لوگ جوامت کی عاشقانہ ومتانہ اداؤں کوشرک کہیں گے،خود ہی ایمان اور تو حید کے نور سے خالی ہوں گے،ورنہ مجموعی طور پرامت مسلمہ، ایمان واسلام پر قائم ہی رے گی۔ پوری امت کومشرک کہنے والے لوگ پوری امت کے مقالعے میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں ،ان کا بدلنا اور ان کا گجڑ ٹا بھی دراصل ای لئے ہے کہ انھوں نے گتاخی و ہےاد بی کاار تکاب کر کے حضوریاک ﷺ کے حفاظتی حصار ے باہر چھلانگ لگادی اور شیطان کی جال میں آگئے۔ ضرب المثل ہے رف لاکھُو حُکُمُ الْکُلّ (اکثریت برکل کا حکم ہی عائد ہوتا ہے) ہاں یہی چندایک ہیں جنہیں کا فرکہ لیں منافق کہ لیں مشرک کہ لیں یا مرتد کہہ لیں ، کیونکہ انھوں نے حضور برنور علی کے ادب سے منہ موڑ ااور ہمیشہ کے لئے مردود ہو گئے ۔ حق مید ہے کہ شیطان اینے بندوں کوای راہ ہے تباہ وہر باد کرتا ہے اس کی اپنی آپ بتی کا یمی نچوڑ ہے کہ ہزاروں لا کھوں سال بارگاہ خداوندی میں بحدہ ہائے نیاز لٹانے والا اگر اللہ کے خلیفے کو سجدہٴ نہ کرے تو بہلا کیا دھرا سب ا کارت جاتا ہے اورمعلم الملكوت ( يعنی فرشتوں كااستاد ) ہونے كے باوجود وه مردود ورجيم قراريا تا ہے ۔ چنانچہوہ اینے ہم مزاج لوگوں کو پہلے متکبر کرتا ہے مجر انھیں اللہ کے باک بندوں کی ہمسری کا دعولی سکھا تا ہے پھران کے تمام امتیازی اوصاف و کمالات کے اٹکار پرائمیں کمر بستہ کرتا ہے اور جب تک انہیں اپنی طرح راندہ درگاہ نہ کرا لے ،چین

توحيداورمجوبان خداك كمالات

مختصریبہ کہ حضور برنور علی اللہ اپنی امت کے گواہ ادرنگہبان ہیں حضور یرنور علی کہانی کی یہ برکت ہے کدامت کا سواد اعظم مرای سے محفوظ ہے اورسواد اعظم سے کٹ کر جولوگ ادھر ادھرٹا مک ٹو ئیاں مارتے ہیں ،جس طرح

امت کے مجموعی طور برایمان برقائم رہنے کی بار بار مختلف الفاظ میں پیشگوئی کی گئی ہے، یونمی ان دوسروں کے گمراہ ہونے کی صراحت بھی ہوچکی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ يون فرماماء

ُ مُن فَارَقَ الْجَمَاعَةُ شِبْراً لَقَدُ خَلَعُ رِبُقَةُ الإِسُلامِ مِن . عنقبه (ابوداؤد: منداح جلد: ۵ص ۱۸ المير رک جلدا: ص ۱۱۷ باب

من فارق الجماعة ) ترجمہ: ۔جو جماعت ہے ایک بالشت بھی ہٹا،اس نے اسلام کا

یٹااین گرون سے اتارویا۔

ا یک اور حدیث پاک میں نہایت ہی دوٹوک اغداز اختیار کیا گیا ہے۔ بیتغیر ابن کثیر کی دوسری جلدیں ہے (اردوتر جمہ)

'' حضرت حذیفه بن بمان رضی الله تعالیٰ عنه راوی میں کہ رسول اللہ اللہ کے فرمایا تم مارے بارے میں مجھے جن امور کا خدشہ ہے، ان میں سے ایک بیے کہ ایا آ دمی ہوگا جو

قرآن بہت پڑھے گاختیٰ کہوہ قرآن کی رونق سے پوری طرح سيراب موكا ـ الله تعالى اوڑھنا بچوتا بھى اسلام موكا ـ الله تعالى اے کسی ایسے عیب یعنی زعم میں مبتلا کردے گا کہ قرآنی اثرات روحے و سمان ) وون پراین سرت بے اوے وار سیخ لے گا۔ یس نے پو چھاان دونوں میں فی الواقع مشرک کون ہوگا، کہنے والا یا جے مشرک کہا گیا؟ حضور اللیقی نے فر مایا دوسرے کومشرک کہنے والاخود شرک ہوگا۔

یا غیوں کی ثشا ند ہی: دوصدیاں پہلے جہاں ہے اس کا سرچشمہ پھوٹا تھا، اس علاقے کا نام نجد ہے۔ اس کی نشان دہی بھی صدیث مبارک میں متعدد مقامات پر کر دی گئی مثلاً جب حضور عظافتے نے شام و بین کے لئے برکت کی دوبار دعافر مائی

اللهم بارك لنا في شامِنا و يَمنِنا

(اےاللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں ہمارے لئے برکت نازل فرما) تو بعض نے کہا، حضور ہمارے نجد میں مجی (وُفِی نُسْجِدِنُـا) تو حضور علیجے

نے تیسری ہارنجد کے بارے میں فرمایا و میسر سات کو روز اور

توحيدا ورمحبوبان خداكي كمالات

هُنُاکُ الزّلازِلُ وَالْفِنْنُ وَبِهَا يُطَلُعُ فُونُ النّشيُطنِ (بناری: کاب بابافن آول الی اعتبی تنل المر قباره: س ۱۰۹۱)

ترجمه: وبالزلر في المادر فقت بهامول كاوراى ساشيطان

کاسینگ یا گروه <u>لکے گا۔</u>

جس علاتے میں زلزلوں اور فتنوں کے پیدا ہونے اور شیطانی گروہ کے سراٹھانے کی پیشکوئی گی گئے ہے، یمی نجد ہے۔ ای سرز مین میں مجمد این عبد الوہاب پیدا ہوا جس نے ان تمام لوگوں کو جو اُس کے پیرونہ ہوئے مشرک کہا۔ ای ابن عبدالو ہاب کی نسبت سے مجبوبان خدا کے کمالات وتصرفات کے منکروں کو دہائی اور
اس کے علاقہ نجد کی وجہ سے نجدی کہا گیا۔ انہیں زنزلوں اور فتنوں کا اثر ہے کہ جہال
جہاں پہنچے مزار تو مزار رہے، بعض عظیم وقد یم مجبری بھی شہید کر دی گئیں اور سیہ
سب بچی تو حدید کے نام پر ہوا۔ جس تو حید ہے مجدیں بھی سلامت ندر ہیں، اس کی
حقیقت کو بھی نامشکل نہیں۔ مزار بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں مگر مجدوں کے شعائر
اللہ ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی تہیں، جب انہیں بھی نہ بخشا گیا تو عام مسلمان
س کھاتے میں، کج فرمایا اللہ تعالی نے اپنی آخری وابدی کتاب میں
س کھاتے میں، کج فرمایا اللہ تعالی نے اپنی آخری وابدی کتاب میں
س کھاتے میں، کج فرمایا اللہ تعالی نے اپنی آخری وابدی کتاب میں
س کھاتے میں، کے فرمایا اللہ تعالی نے اپنی آخری وابدی کتاب میں

وُمُنُ يَعُظِّمُ شُعُالُوا اللَّهِ فَانَّهُا مِنْ تَقُوى الْقُلُوْبِ٥(اجْ٢٠٠) ترجمه: اورجوالله كے ثقانوں كى تعظيم كرے توبيدولوں كى

ترجمہ: اور جوالقد لے نشانوں فی ہم کرے تو ہیدویوں ف رمینہ گلا کی سر سر کزالامان

پر ہیز گاری ہے ہے۔ کر کنوالایمان) فی الواقع ابیر مسجد دل، مزارول اور مسلمانوں کو شہید کرنے والے لوگ قلبی

تقوی ہے محروم تھے،ان کا تقوی زیادہ ہے زیادہ شکل وصورت تک ہی تھا۔جب پیرسول اللہ، تی اللہ اور خلیفۃ اللہ کی تنظیم کوشرک بجھتے ہیں تو شعائر اللہ کی تنظیم کیوں کرنے گئے۔ان ہے ایکی تو قع فضول، بلکہ ان کی سیدز وری دیکھتے،قر آن پاک

جم تعظیم کوللی تقو کی کاثمرہ قرار دیتا ہے، ای کو بیشرک کہتے ہیں۔ کتاب دسنت ہےان کے فکر کا تضاد ہر کہیں و یکھا جا سکتا ہے۔انصاف کیجئے اس فتم کے لوگ اگر قرآن یا حدیث کانام لیتے ہیں تو محض مصلحت کے طور پر ہے، در مذان کے نزدیک ہدونوں (قرآن وحدیث) شرک سکھاتے ہیں۔گذشتہ اوراق میں کئی ایسی آیات

اور احادیث آپ نے ملاحظ کرلی بیل جن کامضمون وہانی نقط نظرے مشرکانہ

ہے۔ گر کیا کریں قرآن کے متن ران کا بس نہیں چلنا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمدلیا ہے۔ ہاں احادیث شریف بدلنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ج کے دوران سناتھا کہ مکہ معظمہ میں با قاعدہ ایک ایسامحکمہ ہے جس کا کام ہی پرانی تفاسر دغیرہ سے تمام الی احادیث اور عبارات کی جووہانی عقائد کے خلاف ہول

چھانٹی کرنا ہے۔ یا کتان میں بھی سا ہے اپیاہیر پھیرشروع ہو چکا ہے۔ نى غاقل ئېيى ہوسكتا:

بات چلی تھی حضور پرنور علی کے لطف و کرم سے جو پیم امت کے ثال حال ہے اور امت کے رابطے ہے جو اُس کا اپنے نبی علی ہے ہے۔ بیان کیا جار ہاتھا کہ حضور برنور علیہ امت کے گواہ اور تلہبان ہیں اور بیقر آنی عقیدہ امت کے ایمان کی جان ہے۔ صحابر ام سے تابعین نے ، اُن سے تع تابعین اور ان سے بعد کے عوام وخواص نے سیکھا فتہاء وحد ثین اور صوفیہ ومجد دین سب نے ا پے علم وعرفان کی روشنی میں اس عقیدے کی صدافت واہمیت برزور دیا۔مثلاً مثنخ المجد دين امامر باني حفرت يضح مجد دالف افي رضى الله تعالى عندفر مات مين -

چول نمی در رنگ شان امت است درمحافظت امت خود

غفلت شايان منصب نبوت اونباشد ( كمتويات امام رباني ، وفتر اول كمتوب ٩٩)

ترجمه: \_ چونکه نبی این امت کی حفاظت میں شبان کی طرح ہیں

تو پھرغفلت منصب نبوت کے مناسب نبیس۔

ر کیھیے حضور علیہ کی حفاظت امت کے سلسلے میں حضرت شیخ مجدد کا

عقیدہ کتنا دوٹوک ہے۔آپ کویا فرمارہ ہیں کہ گذریا اینے رپوڑ سے عافل ہوجائے تو اس کی حفاظت کیونکر ہوگی، یونمی بفرض محال اگر اللہ کا نبی ﷺ اپنی امت سے غافل ہوجائے تو وہ بھی غیر محفوظ ہوجائے گی۔ایک یہ نقط ُ نظر کہ امت ہے ایک کمجے کے لیے غافل ہونا بھی منصب نبوت کے لائق نہیں ،اور دوسرا یہ کہ نی کو دیوار کے پیچیے کاعلم نہیں ہوتا اور اگر دیوار کے پیچیے کاعلم مان لیس تو شرک

ببيل تفاوت رواز كجاست تاكيحا جب حضور ﷺ کی وفت بھی امت کے حال سے غافل نہیں بلکہ ہر وقت اس کی حفاظت فرماتے ہیں ،تو ظاہر ہے امت جب بھی اور جس مصیبت میں بھی اینے نبی علیہ کو یکارے گی، انہیں دادرس اور فریادرس پائے گی خلق کے دادرس ،سب کے فریاد رس کہف روز مصیبت یہ لاکھوں سلام چونکدریر تفاظت امت منصب نبوت کا تقاضا ہے اس لئے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو حضور برنور عظی ساری مخلوق کے ای طرح رسول ہیں ،جس طرح رب سب کارب ہے۔خودفر ماتے ہیں

أُرْسِلُتُ إِلَى الْخُلْقِ كَافَّةُ (مسلم شريف: جلد: اص ١٩٩ كتاب الساجد باب الصلاه في توب واحد يتر غدى جلد: اص ١٨٨ كتاب السير ،مشكوّة

باب فضائل سيدالرسلين صلوت الله دسملا مه عليه ١٥١٣)

ترجمه: میں ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

بلكه قرآنى الفاظ رحمة للعالمين اورنذ براللعلمين ميس بهى بيه مفهوم شامل

ے - نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے دائرہ بعثت میں انسانوں کے بعض قبائل نہیں بلکہ سارے انسان بلکہ ساری مخلوق داخل ہے، یہاں تک کہ انبیائے کرام اور رسل

عظام سیم السلام بھی شامل ہیں گویا آپ رسولوں کے رسول ہیں اور نبیوں کے نبی عليهم الصلوّة والسلام \_ان سب كوحنور علية كرحمة اللعالمين بون كاللم تها،

اس کئے سب دقت ضرورت حضور علیہ کو پکارتے رہے ، بارگاہ خدا میں آپ کا

وسله پیش کرتے رہے اورا پی اپنی امتوں کے سامنے آپ کی عظمت شان کے گیت گاتے رہے۔ فلاہر ہے کہ قر آن تھیم میں سب کا تفصیلی ذکرتو کیا ،سب انبیاء کے

نام تک مٰدکورٹیس ہوئے اور جن کے نام آئے ،ان کے بھی چند ضروری واقعات ہی

بیان کئے گئے تفصیلی سوائح نہیں اور نہ ایسامکن ومقعود ومفید تھا۔ پھر قر آنِ پاک اور حدیث شریف ہے بھی عقائد ومسائل اخذ کرنے بیں سب برابرنہیں نیز ان کی تغیرات وتشریحات میں بھی سب برا برنہیں۔ پھریہ ممکن بلکہ واقع ہے کہ کسی ز مانے میں تغییر وحدیث کی بعض کتابیں عام ملتی ہوں ،اور کسی بعد کے زیانے میں دہ ٹایاب ہو جا کیں۔ یہ ساری با تی عرض کرنے کا مقعد یہ ہے کہ محابہ کرام تا بعین ،اورائمهٔ مجتمدین رضی الله تعالی عنهم کا کوئی ارشادل جائے تو وہ بھی ہمارے

لئے جب ہونا جا ہے اگر چداس سےاصل ماخذ کا جمیں علم ندہو۔

امام العظم كاعقيده: انبيائ كرام حضور برنور علي كواي زوريس لکارتے رہے اور آپ کا وسلہ پیش کرتے رہے ،اس سلسلے میں حفزت سید ٹا امام ا بوضيفه رضى الله تعالى عند كالكعام وا" قصيده العمال" بهار يسامنے ہے۔ و ولوگ

جوبات بات میں صحاح ستہ کے حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں، بیأن کے دوق کی چز نہیں ، لیکن میں عوض کردوں دور تا بھین ہے جے امام اعظم 'کہا جا تا رہاہے، دہ ایسی معمولی شخصیت بھی نہیں کہ مادشا خواہ تو اوال کے انکار کی جرات کرسکیں ۔غیر

ا ہی معمولی شخصیت بھی نہیں کہ ماوشا خواہ نواہ اس کے انکار کی جراًت کرسکیں۔ غیر مقلدین میں منہ پھٹ لوگوں کی نمیس گران کے علاوہ ایے بھی ہیں جضوں نے ان بزرگوں کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور اسے بڑی سعاوت سمجھا ہے۔مثلاً تاریخ الجحدیث میں مولنا محمایرا ہیم میرصاحب سالکوٹی فرماتے ہیں: ''جرچند کہ میں سخت گنا بھار ہوں لیکن سالمیان کو تا

<u> ہوں اور اینے صالح اساتذہ جناب مولانا ابوعبد الله عبید الله</u> غلام حسن مرحوم سيالكو في اور جناب حا فظ عبدالمنان محدث وزير آبادی کی صحبت و تلقین سے میہ بات یقین کے رہے تک پہنچ بکی ہے کہ بزرگان دین خصوصاً حضرات ائمہ متبوعین رحم م اللہ ہے حسن عقیدت نزول برکات کا ذریعہ ہے۔اس کئے بعض اوقات خدا تعالیٰ اپنے فضل عمیم ہے کوئی فیض اس ذرہ ہے مقدار پر نازل کردیتا ہے۔اس مقام پر اس کی صورت بول ہے کہ جب میں نے اس مسئلہ کیلئے کتب متعلقہ الماری سے نكاليس اورحضرت امام صاحب كے متعلق تحقیقات شروع كى تو مخلف کتب کی ورق گردانی ہے میرے دل یہ کچھ غبار آگیا۔ جس کا اثر بیرونی طور پریه ہوا کہ دن دوپہر کے وقت جب

سورج بوری طرح روثن تھا ۔ یکا یک میرے سامنے گھی اندحيرا حيما كيا كوياظلمت بعضهما فوق لبعض كانظاره موكيا \_معأ خدا تعالیٰ نے میرے ول میں ڈالا کہ بیر حفرت امام صاحب سے بدفنی کا نتیجہ ہے ،اس سے استغفار کرو۔ میں نے کلمات استغفار د ہرانے شروع کئے ۔وہ اندھیر پے فوراً کا فور ہو گئے اوران کی بجائے ایبانور حیکا کہاس نے دوپہر کی روشی کو ہات كرديا -اس وقت سے ميرى حفرت امام صاحب سے حسن عقیدت اورزیا دہ بڑھ گئی اور میں ان فخصوں ہے جن کوحضرت امام صاحب سے حسن عقیدت نہیں کہا کرتا ہوں کہ میری اور تمھاری مثال اس آیت کی مثال ہے کہ حق تعالی منکرین معادج قدسية تخفرت صلم سے خطاب كركے فرمانا ب النَّهُ مَا رُونُهُ عُلَىٰ مُايُرى مِن في جِو يَحْهَ عَالَم بيداري اور ہوشیاری میں دیکھ لیاس میں مجھ سے جھکڑا کرنا ہے سود ہے۔ هذا وُ اللَّهِ وَلِي الْهَدُاية (٥٢،٥١)

ای کتاب میں لکھا ہے کہ حافظ وہی نے امام ابو حنیفہ کوامام اعظم کہا ہے اور امام تخلی بن معین رحمة الله علیہ نے فرمایا امام ابوحنیفہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کسی برائی ہے حجم

نہی**ں۔**(ساس)

نوك: صلح كصابدعت بورا على لكمنا عاب

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ورفعت غیر مقلد محقق علامہ محمد ابراہیم میرصا حب کی تحریر کے آئینے میں و کیھنے کے بعد آئیے اب آپ کے چند اشعار کا مطالعہ کریں ۔ آپ حضور علی انتخابی کیا رگاہ بیکس بناہ میں عرض کرتے ہیں

بِكُ الْحُلِيْلُ دُعُنا فُعُنادُتُ نَازُهُ بُرُ داُوُ قُلْد خُلِم دُنُ بِينُوْدِ سُنُاكًا (خلیل اللہ نے حضرت کے مدیقے سے دعا جب کی بجھی تھی آپ ہی کے نور سے وہ آتش سوزال) وُ دُعُــاکُ اَيُّــُوْبُ لِــفُـــةً مُّسُّـــهُ فُازِيْلُ عُنْهُ التَّضَرُّ حِيْنُ دُعُاكُ (ایکارا آپ کو ابوب نے جوش مصائب میں ہوئے غم دور سارے حیث مجئے آلام کے طوفال) وكُدُاكُ مُسُوسِلِي لُسُمِ يَسُولُ مُسُوسِلاً بِكُ فِي الْبِقِيسَامَةِ يُحْتَمِنَي بِحِمَاكُمَا ( کلیم اللہ دنیا میں تھے حضرت ہی کے متوسل

ر سے ہم معید میں ہیں ہے۔ قیامت میں بھی حفرت ہی کا تھا بیں گے سر داماں) انبیاء کرام ملیہم السلام کے توسل اور نداوغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ

کے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فریاد واستمد اد کے واقعات ہیں ،ای طرح جنگلی جانورول کا ہارگا ہ صطفیٰ علیہ الصلاہ والسلام میں داد پانا نمور ہے۔ مگر سیرسب كخِفْنى چيزين بين - يهان مقصود مرف ميقا كه جوجو بمي حضور پرنور عيك كوالله كا رسول اور رحمة للعالمين جانا بي جلوق من آپ كوآخرى اميدگاه سجحت موئ فرياد كرتا ب، دادياتا ب\_اورغوركرين تو ظاهر بانبيائ كرام عليم الصلوة والسلام ا پی این امتوں کو حضور علیہ کے دیگر فضائل و کمالات آپ کی رحمت عامد اور دادری وفریاد ری کا تعارف بھی کراتے تھے ۔چنانچد انجائے شوق میں اُن کی مجلول میں نعرۂ رسالت ای طرح لگتا تھا جیسے آج متعارف ہے۔ چنانچہ انجیل برناباس (انگریزی) میں ہے۔ جناب علی علیه السلام کے ایک وعظ سے متاثر ہوکر لوگ يكارا<u> څ</u>هه

O God! send us thy messenger.O Mohammad,come quickly for the salvation of the world (Chapter 97)

ترجمہ:۔اے خدااینے رسول کو ہماری طرف جمیجے۔ بارسول اللہ! دنیا کی نحات کے لئے جلدی تشریف لائے۔

☆.....☆.....☆

تَوَجِيدُ اور مَحُبُوَ بَانِ خُذَا كَحَكِمَ الْآت



تَوَجِيدُ اور مَحُبُوَ بَانِ خُذَا كَكُمَّا لَاتَ

توحيدا در حبوبان خدائے کمالات

خیال بدتھا کہ اب ایسے مشہور واقعات بیان کئے جا کیں جن کی شہرت کو ہا تواتر کے درجے تک پہنچ چک ہےاور جوسب محبوبان خداکے قسل کے گرد کھو متے ہیں مگر اچا تک ایک دوست تشریف لے آئے اور فرمانے لگے۔ ہماری قوم میں ایک :وایے محقق بھی پیدا ہو بچکے ہیں جوانبیا کرام علیجم السلام اورادلیاءِ عظام علیجم الرضوان ہے مدو ما تکنے کو جائز کہدکر آخر میں یہ فیصلہ بھی دیتے ہیں کہ افضل وبہتریمی ہے کہ خدا ہی ہے

ما نگاجائے اور ننہاای کو یکاراجائے۔اس مانگنے کی پچھوضاحت ضروری ہے۔

اسلط میں گزارش بیے کاللہ کو جب بھی پکاراجاتا ہے اوراس سے جب بھی مدوطلب کی جاتی ہے واسے مستعان حقیقی یا کارساز حقیقی مان کرطلب کی جاتی ہے۔ لینی حقیقت میں امداد کرنے والا وہی ہے اور حقیقت میں اُسی سے مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ نیز کا رسازیا کام بنانے والابھی حقیقت میں وہی ہے، اُس کے سوا کو کی مستعان حقیق ہےندکارساز حقیق ۔وہ اگر کسی کا کام نہ بنانا چاہے تو کوئی بنانہیں سکتا اور وہ اگر کام

ينانا جا بو كوكى روك بيس كما ـ كا حول وكا فوة إلا بالله كامى يى منهوم بـ کسی اور کے پاس جواختیارات ہیں یا قو تیں ہیں سب ای کی بخشی ہو کی ہیں ۔اس کی بخشی ہوئی بیقو تیں اُس کی اپنی قو توں کے مقابلے میں نہایت محدود ،نہایت عارض اور نہایت کمزور ہیں اگر چدوسرے بندول کے مقالع میں غیرمحدود دکھائی دیت ہوں۔ بعض طاقتیں اور بعض کما لات اس نے اپنے دشمنوں،منکروں اور باغیوں کو بھی عطا فرمائے ہیں مثلاً کئی کفار بڑے بڑے با دشاہ ، بڑے بوے سائنسدان ، بڑے بوے فلفی اور بڑے بڑے سے سمالار، بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں،اللہ اپنے وشمنوں کو

مجی دنیا میں ضرور چھوٹے بڑے کمالات ہے تواز تا ہے۔ خان نبر۲۰) کیونکہ یہاں اس کی شان رصانی' کاظہور ہے۔ ہاں اپنے ہندوں کو بالخصوص وہ بندے جواس کے دشمنوں اور متکروں کو سجھانے یا نیچا دکھانے کیلئے میدان میں اتر آتے ہیں، آٹھیں زیادہ اور بہت
نمایاں کمالات ہے آراسترفرما تا ہے۔ ان پاک بندوں کے سیکالات دیکے کرانان کو یہ
فیصلہ کرنا پالکل آسان ہوجا تا ہے کہ واقعی بیر تو تنس عام دائرہ انسانیت ہے باہر ہیں،
قوتوں والے بندے خصوص ہیں اور جس ذات پاک نے ان تضوص بندوں کو بیخصوص
طاقتیں عطافرمائی ہیں، وہ یقیقاً قادر طلق ہے۔ یہ بات پوری طرح کھل جاتی ہے کہ
جب اللہ کے پاک وخصوص بندوں کی طاقتوں کا بیرحال ہے تو جس مالک ومولا نے
انہیں نوازاہے اس کی اپنی قدرت وقوت کی وسعقوں کا کون اندازہ کرسکتا ہے۔ اللہ کے
مکرین کا سارا جاہ وجلال ان اللہ والوں کی قوتوں کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا تو
اللہ تعالی کے مقالے ہیں ان کا دعوئی خدائی بیشا نظاور ہوگس ہے۔

بہاللہ کے بندے اپنی عظیم اور بے مثال طاقتوں کے باو جود بھی بیرومو کی نہیں کرتے کہ بہ طاقتیں ان کی اپنی ہیں بلکدان کے ذہن میں بھی اوران کے مانے والول کے ذہن میں بھی بہی عقیدہ ہوتا ہے کہ بیاللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں اوران سے اللہ کی شان قدرت بي كاظهور موتا ہے۔ بيمرد بيزندوكرين ، برص كے مريضول يا مادرزاد اندھوں کوتندرست کریں یا گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کے نام بتا کیں بیرسب پچھ باذن الله بعني بيطاقتين الله كاذن أفضل اوركرم سي بين، چونكه بيقوتن عام انسانی بس سے با ہر ہوتی ہیں البذا مخالفین بھی اتنا ضرور سجھ جاتے ہیں کہ یہ ما درائی طاقيس اى ذات ياكى كېخشى موئى بين جسكويه ياك اورطاقتورلوگ خدامانتي بين-اگر خدانخواستہ بعض کم ظرف اور کم نظر لوگ ایک مدت کے بعد ان پاک ہندوں کو اپنی مرضی اور جہالت سے خدا کا شریکے خمبرالیس توان کا اپنا قصور ہے، در نداللہ دالوں نے، ان کے سیچے مانے والوں نے بلکدان کے دشمنوں نے بھی جنہوں نے ان کی قبر مانی

کو حیداور حیوبان خدائے کمالات قوتوں کا جلوہ اٹنے آ تکھ ہے دیکھا ہوتا ہے، ان طاقتوں کو ہمیشہ دل ہی ول میں ایکے دینے والے سیے خدا کی طرف ہی منسوب کیا ہے۔ الحمد للد حضور نبی خاتم ملطقہ کی امت نے محبوبان خدا کے بڑے بڑے کما لات کی بنا پر مھی انہیں خدانہیں کہا کیونکد حضور یرنور علی اس کے عافظ ہیں اور بتا گئے ہیں کہ اس میں شرک نہیں ہوگا۔ پھران طاقتوں کے ظہور سے زیاد ہ تر دوہی مقصود ہوتے جیں ایک اللہ واحد و لاشريك كى عظمت توحيد كا تعارف اور دوسرا ان مخصوص بندول كے بارے ميں پختہ تصور کہ بیرخدا نے واحد و لا شریک کے مخصوص ،متاز اور عظیم ومقبول بندے ہیں۔ بیا پی ا بنی شان کے لائق اللہ کے نائب ، نما ئندے اور اس کی رحمت کے دروازے ہیں۔ ا حکام شرعید میں ان کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے اور ان کی نافر مانی بھی در اصل الله بي كى نافر مانى ب\_بيكى سے خوش موجا كيل او خدااس سے راضى موجا تا باوراگر يهاراض ہوں تو الله کاغضب نازل ہوجاتا ہے۔ان کواللہ کابندہ ماننا دراصل اللہ کووا صدو لاشريك ما ننابى ب-اوران كى ما نناوراصل الله بى كى ما ننا ب ما تكني والا ان ب ما تكمّا ہے تو انہیں اللہ کا شریک سمجھ کرنہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا درواز ہ جان کر مانگل ہے۔ان ہے ما نکنے والا اس تصورے جب ما نگما ہے تو وہ اللہ کے قادر مطلق ، کا رساز مطلق ، وہا ب مطلق اورمستعان مطلق ہونے پرایمان رکھتے ہوئے اللہ ہی ہے ما تگ رہا ہوتا ہے اور ان یاک بندوں سے ما تگنامحض و سلے کے طور پر ہوتا ہے معاذ اللہ اللہ سے مقابلے کے طور پرنہیں اور اللہ ہے بے نیاز ہو کرنہیں ۔ جیسا کہ او پر مقصد اول میں ذکر ہواان کے دروازے پرآنا ،ان سے سوال أرنا بكدان سے راہ درسم ركھنا عرفان خداوندى كا سبب ہاور بارگاہ خداوندی میں نیا مسلم کیا ایل ہے۔ان کا جوادب واحر ام کیاجاتا ہے وہ بھی اللہ کاشریک بھے کہ شہداں کا بندہ بھے کر کیاجاتا ہے۔ مگر افسوس جس طرح ان

کے ادب واحتر ام کو حاہلوں نے شرک سمجھ لیا یونہی ان ہے بھک مائٹنے والوں کوبھی مشرک قرار دیا۔ دیکھا مجھ کا چھیر! کسی امیرے، کسی راہروہے، کسی دروازے پر جمیک ما تکنے والے کوکوئی مشرک نہیں کہتا جو نہی کوئی کسی اللہ کے کسی محبوب سے ما تکنے لگا، حجیث شرک کافتو کی داغ دیا۔حالا تکہ کوئی امیر ، کوئی وزیر ، کوئی سر مابید دار نہ اللہ کے نمائند ہے کی حیثیت سے منظرعام پرآتا ہے اور نہ اس کی طاقتیں ، دولتیں ،سخاوتیں اللہ والوں کی طافت، دولت و خاوت کی طرح ہوتی ہیں۔ پھر بھی ان ہے ما تکنے برکوئی ما بندی نہ ہواور اس کے برعکس اللہ والوں ہے مانگنے والے کوا بمان ہی ہے خارج کر دیا جائے تو یہ ہیر الله والوں ہی ہے ہوااورای لئے کہوہ اللہ والے ہیں،افسوس ان تو حید کے پیار یوں کو

بہ بات بھی یا دندری کراللہ والول سے اللہ کیلے مجت کرنا تو افضل الاعمال ہے۔ إِنَّ أَحُبُّ الْاَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تِعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ و البغض في الله (ايوداؤد)

ترجمه: الله تعالى كے نز د بك سب سے پیندیدہ عمل اللہ كیلئے

محت اوراللد كيلئے بغض ہے۔

ا یک اور حدیث یاک میں اللہ کیلئے عمت وغیرہ کرنے کو پھیل ایمان کا سبب قراردیا گیا۔ چنانچدار شادہوتا ہے۔

مَنْ احَبَّ لِلَّهِ وَالْغُصَ لِلَّهِ وَاعْطَى لِلَّهِ وَمُنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ استكمل ألايمان (ابوداؤديرندى:منداحم جلدا ص ٢٢٠، ترفي ابواب القيامة باب ما جاء في صفة اداني الحوض جلدًا ص ٥٥ مشكَّاوَ وْ كَمَّابِ الا يمان ص١٢٠) ترجمہ: جواللہ ہی کیلئے کسی ہے محبت کرے اور اللہ ہی کیلئے

کی بے بخض رکھے اور اللہ ہی کیلئے کی کو پچھ دے اور اللہ ہی کیلئے شدے قواس نے ایٹا ایمان کھمل کرایا۔ ·

سیے میں سے واللہ کیلئے محبت رکھنا آخر کیا ہے، اللہ والوں سے مجبت رکھنا آئیس اللہ والا مان کر کتنی عظمت والی بات تھی کہ اسے ایمان کے کھمل ہونے کا سبب فر مایا گیا گر یا رلوگوں نے اپنے بغض و تعصب سے اس کے آھے بھی بندیا ندھنے شروع کردے اور

وہ ایک گردہ کواللہ والوں کی عبت سے محروم کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ کاش اولیا اللہ کے دشمن اس وعید کوسامنے رکھتے

مَنْ عَا دَى لِنْ وَلِيَّا فَقَدُ الْأَنْفَةُ بِالْحُوْبِ (عَادِيُ لَا سِارِقابِ الْأَنْفَةُ بِالْحُوْبِ

ترجمہ: جس نے میرے کی ولی سے دشنی رکھی، میں نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔

نیران کی بات تو مچنو و دخن کے ظاف اللہ اعلان جنگ کر چکا اور جن کا ایمان سلب ہو چکا۔ اپنے دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں غور فر مائس جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پرنورشافع ہوم المنشور علیہ کی خدمت میں مختلف حاجات کیلئے حاضر

سجھتے تنے یا اللہ کی بارگاہ کا وسلید۔ پھر یہ می سوچیں کہ وہ حضورا کرم وارقم عظیم کے کیارگاہ میں مخصوص حاجتیں ہی پیش کرتے تنے یادین ودنیا بلکہ جنت تک کی ہرقتم کی حاجتیں۔ پر کماحضورانور علیہ نے کسی موقع ربھی کسی صحابی ہے بیٹر مایا کہ میرے پاس کیا لینے

آئے ہو،اللہ ہے کیوں نہیں مانگتے ۔ کما مدهیقت نہیں کہاللہ کے صبیب کریم ناپینے نے ہر ما تکنے والے کی حوصلہ افزائی فرمائی اور کسی ایک کوبھی 'لا' ( یعنی یہ چزمیرے یا س موجود نہیں)نہیں فرمایا۔

> زفت ُلا بربان مارکش برگز ممر درافحد ان لاالهالاالله

يعن كلمه شهادت كے سوائجى بھى حضورا كرم ﷺ كى زبان مبارك پر لفظ ُ لا ُ نہیں آیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر فرماتے ہیں۔

مانگیں گے، مانگے جا کیں گے،منہ مانگی یا کیں گے سرکار میں ندلاہے نہ حاجت 'اگر' کی ہے

لینی نه دینے کی دوصور تیں ہوتی ہیں، دینے والا کہد ے کہ فلال چیز میرے

ہا سنہیں یا کوئی شرط عا کد کردے کہ فلاں کا م کرو گے تو فلاں چیز دوں گا۔حضور پرنور نبی

الانبياء تنى اخياء عليلة كياس سب كجوجمى باور حضور عليلة فرمان كيلي شرط بمى نہیں لگاتے۔

حق بدہے کہ اللہ نے اپنے حبیب یاک سرورلولاک علیقے کو رحمہ للعلمین ، فرما دیا اور ای فرمان کا تقاضا ہیہ ہے کہ زیمن وآسان والے ۔ انبیاء ومرسلین تک، حورو ملك تك، انسان وحيوان تكسب مانكيس،سب يائيس-

میں نے بارگاہ رسالت مآپ علیہ میں حاضر ہو کرعرض کیا تھا۔

تیرے درہے بھی جو پھر ناتھاکسی کوخالی

يم مختم رحمت عالم نه بنايا هوتا!

حق بیہ ہے کہ جس جس کا بھی ایمان ہے حضور پرٹور سیکی کے رحمۃ المعناسین ہونے پر، وہ اللہ کوراضی کرنے کیلئے بھی اللہ کے حجوب اکرم سیکی ہے ما نکتا ہے اور بہ جانتا ہے کہ رحمۃ للعناسین سے ما نگنارب العناسین ہی ہے ما نگنا ہے اور حضور پرٹور سیکی ہے بارگاہ خدادندی کی طرف ایسا وسیلہ ہیں جس کے سب مقربین انبیاء ومرسلین علیم السلام

> تك يختاج بين ـ امام بوميرى تدس مرة قرمات بين ـ وَكُلُّهُمُ مِنَ رُسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَـرُفُ أَ مَنَ الْبَحْوِ أَوْ رَسَفًا مِّنَ اللَّيَمِ

(تعبيده برده ثريف)

ترجمه: اورسب انبياء عليهم السلام حضور رسول اكرم علي

التماس كرتے بين كدائي دريا سے ايك چلوعنايت كيج يا

اپے مینہ سے ایک گھونٹ پانی۔

اب اللہ ہے ہا تکنے کی دوصور تیں ہوئیں ، ایک بغیر وسیلے کے ہا تکنا اور ایک محبوب کبریاعلیہ الحتیۃ واثثناء کے وسیلے ہے ما تکنا ، خودی فیصلہ فرمالیں ایمان کیا کہتا ہے، لفظ رحمة للعالمین کا کیا تقاضا ہے، بلکہ چیلی قسطوں ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ منصب

لفظ رحمة للعالمين كاكيا نقا ضاہے، بلكہ چچلى تشطوں بیں آپ پڑھ چھے ہیں كەمتىسبو نبوت خود خالق وتلوق كے درميان وسليدى توہے۔ تو يەكى توليت كا مرحله كتنا كشمن ،كتنا نازك اور كتنا اہم ہے،اس كيلئے بھى رب

یو بہی ہجو ایت کا مرحلہ کتا تھی ، کتاباز ک اور کتا اہم ہے، اس کیلیے ' می رب تعالی نے حضور علیا ہے کے دروازے ہر بلایا۔

وَلَوْا اَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوْ ا اَنْفُسَهُمْ جَاءُ و كَ فَا سُتَغْفَرُو اللهِ مَوَّا باللهِ تَوَّا با

رَّحِيْماً (الناء....١٢)

ترجمه: ادراگر جب دوا پی جانوں پرظلم کریں تواے محبوب

تمہارے پاس حاضر ہوں، پھراللہ ہے معانی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فریائے تو ضروراللہ کو بہت تو یہ قبول کرنے والا

مهربان پائيں۔

کیا کافی خمیں تھا کہ اللہ اپنا دروازہ و کھا تا اور پھراپنے دروازے پر بلاتا آخر حضور برنور علی کے کے دروازے برکیوں بلایا اس لئے کہ اللہ کا دروازہ یہی ہے۔

> ے بخدا ضدا کا بکی ہے در، نہیں اورکوئی مفرمقر جوہاں ہے ہوجی بہان ٹیس ووہال ٹیس

ہاں ہاں جس محبوب کی اطاعت ، اللہ کی اطاعت ، جس سے بیعت اللہ سے بیعت ، جس کی رضا ، اللہ کی رضا اور جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہواس کا درواز ہ اللہ کا درواز ہ

بیت؛ س ک رسای سکی رسا ادر س کام طاہدہ اوراس سے ما نگنا اللہ سے ما نگنا کیوں نے قرار یائے۔

مختصریہ کہ بول کہا جائے کہ یا اللی رحم فرمامصطفے کے واسطے

اور يول كماجائ

ر کول کہا جائے

یارسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے

دراصل وسلے ہی کی دونوں صورتیں ہیں اور دونوں کا ایک ہی حاصل ہے۔یاد رہے پہال خداکے داسطئے سے مراد فی سمبیل اللہ عضور پر نور سیکھی کی شان وعظمت تو

وراءالورا ہے!ورانڈ جل ثانۂ کے سواکوئی اسے جان نہیں سکا۔ آپ تو ہر حال میں اللہ

ك مظهر كامل بين،آپ كے غلامول ميں مجى اليے لوگ بين جن سے ما تكنا خدا بى سے ما تکنے کیلیے وسلہ ہاورخود حضور علیہ نے ان سے ما تکنے کا حکم دیا ہے۔مثل افر مایا أَعِينُو نِيُ يَاعِبَادُ اللَّهِ

ترجمه: میری مدوکروا سالله کے بندو!

فرمائے حضور برنور ﷺ ے زیادہ کون جانتا ہے کہ مستعان حقیقی یا كارساز حقيق الله كيسواكوني نبيل مجر حضور رينور عظيفة كافرمانا كديا عبادالله كهو-آخر کیوں؟ صرف اس لئے کہ اللہ کے مقرب بندوں ہے ما نگنا اللہ ہی ہے مانگنا ہے۔ بلکہ یماں حضور علقہ اس بات کی تربیت فرماتے ہیں۔

اب كوفخص كے ذہن من يكي سوال آئے كر حضور عظاف نے اس موقع پر بدكيون نبين فرمايا كداس طرح كهو

اللهم أعنى

ترجمه: لیعنیاےاللہ میری مدوفر ما

مثلاً ایک مدیث یاک میں بیدعا سکما کی گئی

ٱللَّهُمُّ اعِيني عَلىٰ ذِكُرِكَ وَ شُكُر كَ وَ حُسُن عِبَادَتِكَ

(ابوداؤد كتاب الصلوة باب في الاستغفار جلد: اص ٢٦٠ ، المستدرك باب الدعا ه في و يركل صلوة جلد: ٣٥ ص ٢٤٢)

ترجمه: اے میر ساللہ میری مدوفر مااپنے ذکر پراورا پے شکر پراورا پی اچھی عبادت ير ( يعنى ميرى مد دفر ما كه تيراذ كركرون اور تيراشكركرون اورا يتحيا نداز مين تيري عبادت

شایدای کے کدامت مجھ جائے دونوں صورتوں میں اللہ بی مقصور ہے۔ اللهم أعِنى من محى وى مستعان عقق إورياعِبًا وَاللهِ من محى وى جهال جس

ے۔اقبال فرماتے ہیں۔

صورت کی تلقین کی گئی، وہی اپنائی جائے اور حضور پرنور سیالت نے جس موقع پر جس انداز کوآپ نے پسندفره ایا، وہاں وہی افعال ہے۔

اگرالدگوکا رساز حقیق نہ مجما جائے یا اس کے ساتھ یااس کے سواکسی اور کو(کارساز حقیق ) سمجھا جائے تو تھینا شرک ہے، بالیقین اس کے سواکوئی مستعان حقیق اورکا رساز حقیق نہیں گر اس کے فضل سے دوسروں کو بھی مستعان (جس سے مدد لی جائے) اور کارساز کہا جا سکتا ہے اگر چہ مستعان حقیقی اورکا رساز حقیقی اللہ کے سواکوئی نہیں ۔ جعے اور پر کی حدیث میں عباد اللہ مستعان میں گرحقیتی نہیں۔ ای طرح عالم حقیق شہنشاہ وحقیقی صرف ای کی ذات ہے اگر چہ عالم اور شہنشاہ کا اطلاق ووسروں پر ہی ہوتا

> ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ غالب وکارآ فریں، کارکشا، کارساز

بندہ مومن کا ہاتھ غالب وکا رآ قریں ،کارکشااورکارساز ،کیوں ہاس لئے کے کداللہ کے ہاتھ کا مظہر ہے جیسا کہ بخاری شریف اور دوسری کتب احادیث میں بندہ مقرب کے سلیلے میں

## ﴿ وَيُدُهُ الَّتِيْ يُنْطِشُ بِها ﴾

ترجمہ: ''اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے'

ر بہت ہوں ہے۔ بیان فرمایا گیا جب بندہ موس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے لین اس کا مظہر ہے تو پھر بندہ موس سے مدد ما نگتا کیوں نہ جا تز ہوگا۔ یا تنظے دالا موس سے نہیں ، اللہ کے دست قد رت سے بکداللہ ہی ہے تو مدد ما تک رہا ہے۔ ہاں شرکوں اور کا فروں سے بید دنہیں مانگی جاسکتی کیونکدان کا انڈ کی ذات پر ایمان نہیں اور اگر چہ اُن کواللہ ہی نے طاقت بخشی

۰.يث ياك

وسیر اور بیری اور اف است ماده این مینام اس بات کوسلیم نمین کرتے۔ ان سے مدداس لئے نہیں مانگی جا کتی کددہ اللہ کے مستعان حقیقی ہوئے کے قائل نہیں۔ اگردہ مسلمان ہوتے تو اللہ کا ہندہ ہونے کی بنا پر ان کی امداد کو بھی اللہ کی امداد ہی سمجما جا سکتا تھا۔ دیکھتے ایک

إِنَّالَا نَسْتَعِيْنُ بِمُشُرِكٍ

( برکات الامداد بحواله اتهر ۱۰ می باید سریر محیم مسلم کرآب انجها دعید عهم ۱۱۸ ایودا و دبیلد سهم ۱۹ کرآب انجها و )

ترجمہ: ہم کمی مشرک ہے مدنہیں مانگتے۔ ملیصریہ وامل ریلوی قدین پر فائن کرتجہ قب مل ترین

اعلیمفر ت فاضل بر بلوی قدس سرۂ اس کے تحت فرماتے ہیں۔ گائی میں سے سیست

اگرمسلمان ہے بھی استعانت نا جائز ہوتی تو مشرک کی تخصیص کیوں فرمائی جاتی ولہذاامیر الموننین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عندا پنے ایک نصرانی غلام وثیق نامی ہے

کہ دنیاوی طور کا امانت دار تھا،ار شادفر ماتے!

اَسُلِمُ اَستَعَنْ بِکَ عَلَى اَمَا نَهِ الْمُسْلِمِيْنَ ترجمہ: مسلمان ہوجا کہ جس مسلمانوں کی امانت پر تھھ سے

استعانت کرسکوں۔وہ نہ مانتا تو فرماتے ہم کا فرسے استعانت نیکر مں گے۔

سیریں ہے۔ اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ مسلمان خدااوراس کی عنایات کا اثر ارکر تا ہےاورخودکوان کامختاج سمجھتا ہے۔لہذااس سے مدد ما مگنااس کوقوت و کمال سے آراستہ کرنے والے اللہ سے مدد ما تگنا ہے۔

اہل ایمان وعرفان سے حاجات اور خرطلب کرنے کی زغیب

حضور پرنور علی نے متعدد مقامات پر دی ہے۔اعلی خسرت فاصل بر بلوی قدس مرہ نے سترہ حدیثیں اس مضمون کی اپنی کتاب متطاب ُ الامن والعلیٰ ' میں درج کی ہیں۔ صرف ایک روایت کے الفاظ ورج ذیل ہیں۔

> ﴿ اُطُ لَٰهُوا الْفَصْلَ عِنْدَ الْمُحْمَآءِ مِنْ اُمْتِيْ تَعِيْشُوا فِي اَكُسْنَا فِهِم قَالٌ فِيْهِمْ رَحْمَتِيْ ﴾ (ايمن نان فاضفنا الملام ١٣٨٠ مَرْنِوان في الفعنا المعام كزاموا اباب في اواب ظلب الحاجة طلاع ١٩٥٥م ١٩٨٥ ما المستدرك باب

> إطليولا لمعروف من رحما التي جلد؟ من الآما والفقط له فيض القديم جلدا: من ٥٣٣ رقم ١١٥٤ يجو الروائد جلد: همل ١٩٨ إب المعلق طالب الحاجة )

> ترجمہ: میرے دحمہ ل امتیوں نے فضل مانگوء اُن کے دامن میں

آرام سے رہو کے کونکہ ان میں میری رحمت ہے۔ متالفہ

جیجہ یہ لکلا کہ حضور پر نور سیکٹی میں رحمتِ خدا وندی جلوہ کر ہے لہٰذا حضور سیکٹی ہے ما نگنا اللہ ہی ہے ما نگنا ہے اور دیم وکریم سلمانوں میں حضور پرنور سیکٹی کی رحمت جلوہ فر ماہے ، لہٰذاان ہے مانگنا حضور سیکٹی ہی ہے مانگنا ہے۔



تَوْجِيدُ اور مُخْبُوبَا نِ ذِذَا كَ كَمَا لات



توحيداور مخبوبان خذا كحكمالات

بدروزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں دعا کرانے والوں کے ملے لگےرہتے ہیں،اس لئے كەنبيل متجاب الدعوات مجماعاتا بيعن أن ك بارے میں بیتا تر عام ہوتا ہے کدان کی دعا بارگا و خداد ندی میں زیادہ تبول ہوتی ے پھرا پیےلوگ یکا کی معاشرے کی توجہ کا مرکز نہیں بن جاتے بلکدا کی عرصے تک ان کی قبولیت دعا کے مشاہدات ہوتے رہے ہیں، پھریہ تاثر قائم ہوتا ہے اور پھر دروازے پر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس صورتحال ہے پریشان ہوجاتے ہیں، دعا کرانے والوں کو جابل اورخود کو بڑاعقلندا ورمعا ملہ فہم خیال کرتے ہیں ۔ان کے نزدیک خداجب خودسنتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان کوئی جاب بھی حاکل نہیں تو کیوں نہ خود ہی دعاکر کی جائے۔ حقیقت میہ ا پیےلوگ عظمند ہوتے ہیں نہ معاملہ فہم ، غرور و تکبرنفس نے اُن کی عقل پر پردے ڈ ال رکھے ہوتے ہیں اور مقدر نے ان کی محرومی پرمبر کررکھی ہے افسوس انہیں ہاد گ دارین معلم کو نین علی کے بیارشادات بھی یادنیس جن میں بعض مخصوص لوگول کی دعا کی قبولیت کا صراحت ہے ذکر ہے مثلاً مظلوم کی دعا،مسافر کی دعا،روزہ دار کی وعا بوقت افطار کی دعا، والدین کی دعا ،اولا و کے حق میں ، اہام عاول کی دعا وغیرہ پھرغورفر مایے،حضوراکرم علیہ کی مشہور حدیث یاک ہے۔ ﴿ لَا يُرُدُّ الْقَصَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ ﴾

> (ترندى: الواب القدر باب باجاء في لا مرد القدر الا الدعاجلد: ٣٦) ترجي: مقدر كود عاكر مواكو كي أثيير الجصر سكاً

ترجمه: مقدرکود عاکے سواکوئی ٹبین بھیرسکتا۔ میں ایک دور سے ایس میں سے داری دیں این ادکوز

فرما ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں اس سے زیادہ پر ذورانداز کونسا ہوسکیا تھا؟ گریدچی سوچے تقدیر کو بدلنے دائی دعا کیا ہرا کیے کی دعا ہے، نہیں ،الیا

تو حیداور محبو مان خدا کے کمالات نہیں خود حدیث یاک کے الفاظ پر نور فرما ہے الدعاءِ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کو بد لنے والی دعا کوئی خاص دعا ہے۔اور طاہر ہے خاص بندوں کی دعا ہی خاص ایک اور حدیث یاک ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِينُ دَعَآءٌ مِنُ قُلُب غَا فِل 🔏 a (رَ مُدَى تُريف جلدا ص ١٨٦ كتاب الدعوات) ترجمه اور جان لوخداعا فل ادر کھیلنے والے دل کی دعا قبول ئېيى فرما تا\_ فر ہائے کیا یہ کیفیت ہمارے دل کی نہیں ، یقیناً ہمارے دل ایسے نہیں جن ہے نگلی ہوئی دعا شرف تبولیت حاصل کر سکے۔ تو پھر جمیں کیا کرنا چاہئے؟ اس کا سیدھا سا دا سا جواب یہی ہے کہ جن لوگوں کی دعا کیں یقیناً قبول ہوتی ہیں،اُن سےاینے لئے دعا کی التجا کریں چنانچہ اس کی صراحت بھی حدیث یا ک میں آعمی ہے۔ارشاد عالی ہے۔ إِنَّ خَيْرَالتَّنَا بِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيِسِ وِلْهَ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضِ فَمِرُّوهُ فَلْيَسْتَغُفِر لَكُمُ (مسلم شريف: كتاب الفصائل من فضائل اولين القرني جلد: ٢ص ١١١١ مشكلوه ٢٥٨٢) ترجمہ: بے شک تابعین میں ہے بہترین اولیں ہے۔اس کی والدہ ہے۔اس سے کہنا تمہارے لئے وعائے مغفرت اس حدیث کے را دی سید تا فاروق اعظم رضی الله عنهٔ میں ۔ کو یا آپ

جیے اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم کوحضور پرٹور ﷺ حضرت اولیں رضی اللہ عنہ ے دعا کرانے کی لیقین فرمارے ہیں۔

اس ہے کو نَی شخص اس غلط نبی کا شکار نہ ہو جائے کہ حضرت اولیں قرنی رضی الله عندُ صحابه کرام رضی الله عنبم ہے بھی افضل ہیں بلکہ اس حقیقت کو واشکا ف کیا جار ہاہے کم صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے بعد بھی ایسے لوگ ہول گے جن کی دعا ئيں قبول ہوں گی ہے ویا حضور سرورانبیاءعلیہ السلام کا فیض صحابہ تک یا ایک دور تک محدود نہیں بلکہ جب تک امت زندہ ہے۔ زندہ نبی عظیمہ کا فیض بھی زندہ و تابنده رہے گا۔ نیز امت کواطمینان دلایا جار ہاہے کہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہی نہیں جانتا بعد میں آنے والے بھی میری نگاہ میں ہیں۔نگاہ نبوت سے کی كى ذات، صفات، حليه كردار، درجات، خاندان غرض كوئى بهى چيز پوشيده نهيں، چنانچەحضرت اولىن قرنى رضى اللەعنەكے بارے مين مزيد تفصيلات بھى مسلم شريف کی دوسری روایات میں موجود ہیں ۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم کوان سے دعا کرانے کی تلقین بھی دراصل تعلیم امت کیلئے ہے۔ چنانچدای سلسلے کی ایک روایت میں ہے كهابك مردم ناشناس آ دمي نے سيدنا فاروق اعظم رضي الله عنهٔ كے سامنے حقارت آمیز انداز میں ان کا ذکر کیا تو آپ نے اسے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند کی شان بتائی اورائے آپ سے دعا کرانے کی ترغیب دی۔ رہ گئی پیفاضل ومفضول کی بحث، تواس روایت برغور فرمائیس که سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے عمرہ کرنے کی اجازت ما تکی تو آپ علط نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا۔ لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَا لِكَ

لا تنسنا يا الحي مِن دفا بِك

ابواب المناسك باب فضل الدعاالحاج))

ترجمه: اےمیرے بیادے بھائی ہمیں اپنی دعامیں فراموش مت کرنا۔

بيدونوں روايتيں وضاحت كررى ہيں كہ نبي عليہ صحابي رضي الله عنه

ے اور صحابی تا بعی رضی الله عنهما ے دعا كيلئے فريار ہے جي تو ہم گنهگار كيوں نه الله

کے یاک بندوں سے دعا کیلے عرض کریں۔خصوصاً اس وقت جب کہ ہم گنا ہوں میں ڈویے ہوئے اور مشکلات میں گھرے ہوئے میں۔اب وہ لوگ غور کریں جو الله والول سے دعا کرانے کے تخت مخالف میں اور کہتے پھرتے میں کہ کیا خدا سب

کنبیں سنتا؟ بات بہیں ختم نہیں ہوجاتی کہ سب کی دعا کیں یکسال نہیں اوران کااثر بھی کیسال نہیں بلکہ سب کی عبادت بھی ایک جیسی نہیں اور سب کی تلاوت بھی ایک جیسی نہیں ۔میرے جیسے گنہگار سود فعہ سور ہُ فاتحہ! جو شافیہ بھی ہے ) بھی پڑھ کر دم کریں تو وہ اثر نہیں ہوگا جوایک مردحق کے تھن! یک بارسورۂ فاتحہ بلکہ اس کی صرف كيلي آيت يرهنے سے ہوگا۔

سُبُخن الله ، رب ایک ، اس کا کلام ایک مراثر مختلف \_ کیوس؟ اس نے

کہ پڑھنے والے ایک جیسے نہیں۔ان لوگوں کوتو چھوڑ ہے جنکے بارے میں صدیث یا ک میں آیا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں گر قرآن ان پرلعنت

بھیجتا ہے، یاوہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ' قرآن ان کے گلے ہے بیچنہیں اتر تا'۔ ہاں بات اُن کی کیجئے جومومن وخلص ہیں۔ کیا سب کی تلاوت ایک جیسی

ب اور تلاوت كااثر ايك جيها ب\_مشاهره بتاتا ب كدايها برگزنبين \_ جب سب کی تلاوت اور تلاوت کا اثر مختلف ہے تو یقیناً سب کا فیض بھی ایک جیسانہیں ہو

سکا ممکن ہے کوئی ضد کی بناپراس کا بھی افکار کردے۔ گردیکھنے احادیث اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا۔ مثلاً صرف ایک روایت: دھنرت براء رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی سود کہ کہف کی تلاوت کررہے تھے اوران کی ایک جانب دورسیوں میں گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔ آسان سے بادل اترے اور گھوڑے کے قریب ہوتے رہے یہاں تک کہ اس کوڈ ھانپ لیا میج انہوں نے حضور رسول خدا علیہ کے کہ جراسایا تو آپ علیہ نے فرمایا کیا میج انہوں نے حضور رسول خدا علیہ کے کہ جراسایا تو آپ علیہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے مشاہد کے درمایا

( بغارى: ملد: احمن ا ۱۵ آباب المناقب بإب علامات المنع ة في الاسلام - بغارى جلد عهم ۴۵۹ مكتاب الشعير باب فعض مورة الكبغي بسلم جلد الم ۴۷۸ مكتاب صلوة والمسافرين باب زول المسكية القرآن - مندا تعرجله بهم

نسل سورة اللهف، معم جلد العم ۴۹۸ كياب مصنوع المسافرين باب بزول السليبية هرا والعرا ك مسئلة المربعك . -

المال بعلل قراله بينال المالية المالية

ترجمہ: بیسکینہ (رحمت) بھی جوتلاوت قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی فرما ہے بقرآن تو اب بھی موجود ہے اورا سے رات کو پڑھنے والے بھی ہزاروں نہیں بلکہ عالم اسلام میں لاکھوں لوگ ہوں گے اور صحابہ کرام رضی النشتہم کے دور سے آج تک اربوں ایسے لوگ ہو چکے ہوں گے جواس کی تلاوت کرتے ہوں گراییا کوئی واقعہ کیا بعد میں بھی رونما ہوا۔ وجہ دبی لیعنی صحابہ کے بعد کوئی آیک شخص بھی ایسانہیں جوکی بھی ایک محالی ہی کے برابر ہو۔

اور سننے ،حصرت خالد بن ولیدرض الله عنهٔ کالبم الله شریف پڑھ کرز ہر کی شیشی منہ میں ایڈیل اور ذرافرق نہ پڑنا نیز اے اسلام کی حقانیت کی دلیل قرار وینایقینا اس کی کتنی ہی روایات ہیں کس کس کو کھتے۔ یہاں بخاری شریف ہے ایک روایت درج کی جاتی ہے۔

تو حیدا در محبوبان خدائے کمالات حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنۂ راوی میں کہ آنخضرت علیہ کے کچھ اصحاب ایک سفر میں گئے تھے۔ جاتے جاتے ،ایک تقبیلے کے قریب اترے اور جا ہے تھے کہ قبیلے والے مہمانی کریں مگرانہوں نے اٹکار کردیا۔ انفاق سے ان ے سردارکو بچھو (یاسانی) نے کاٹ کھایا اورا کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ کچھلوگ

ان ہے کہنے لگے چلوان لوگوں ہے یوچیس جو یہاں آن کراترے ہیں۔شایدان میں ہے کوئی اس کامنتر جا نتا ہو، وہ آئے اور صحابہ رضی اللہ عنبم سے کہنے گئے''لوگو! ہارے سر دار کو بچھو یا سانب نے کا ٹ کھا یا ہے ادر ہم نے سب جتن کئے گر کچھ فائدہ نہ ہواتم میں ہے کسی کواس کامنتر معلوم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت معاذبن جبل رضى اللدعنهٔ بولے خدا کی تشم میں اس کامنتر جانیا ہوں کیکن تم

لوگوں سے ہم نے بیرچا ہا کہ ہماری مہمانی کروتو تم نے شمانا ،اب میں تمہارے لئے منتریز ہے والانہیں جب تک ہمیں اس کی مزدوری نہدو، آخر چند بکریاں اجرت تھہریں، وہ صحالی گئے اور سور وُ فاتحہ پڑھ پڑھ کرتھو کئے گئے۔وہ ایساٹھیک ہوا جیسے کوئی جا نورری سے بندھا ہوکھول دیا جائے تو ٹھیک ٹھاک چلنے لگا ،اس کوکوئی د کھ نہ ر ما۔جو بکریاں انجرت تھیری تھیں وہ انہوں نے دے دیں۔ ( کآب الاجرت) سوال یہ ہے کداب بھی فاتحد کے دم سے مریضوں کوشفا دینے والے تو ہوں مے مگر کتنے؟ فاتحہ کا ایک نام شافیۂ بھی ہے، بلکہ سارے قرآن یاک کوقر آن ی میں شفافر ملا گیا ہے۔ارشاد خداوندی ہے۔

شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحُمُهُ لِلْمُوْمِنِيْنَ 0 (يِسْ ٤٥٠) ترجمه: لیعنی ان دلوں کے لئے جوسینوں میں ہیں اور ہدایت

اوررحت اللاايمان كيلئ

ہاں ہاں قرآن یاک یقینا شفا ہے مگر ہاری زبانیں الی نہیں کہ اس کی 'شفا' کا مظہر بن سکیں ۔ اِ کا دُ کالوگ اب بھی ہیں،جن کی تلاوت ہے مریض صحت

ماب ہوجاتے ہیں ،مقدمات میں کامیانی ٹل جاتی ہے، بےادلاد کواولاد ہے نواز ا جاتا ہے، غربت وافلاس کے دھوئیں غائب ہوجاتے ہیں۔ بھوت پریت سے

نحات مل جاتی ہے، مگرسپ کو تلاوت قرآن سے بیافائدے میسرنہیں آتے۔قرآن ياك خيراى خيرارحت اى رحت اورشفا اى شفائ شركر بحر بحى سب كوايك جيها فيف

نہیں اللہ، اس کی وجد بین نظر آتی ہے کہ جس کا دل خدا ورسول سیانی کی محبت سے

مالا مال ہے اور جان ودل ہے ایکے ہر حکم برقربان ہے، وہ فیض یانے کا زیارہ حقدار ہےاگر چہ ظاہراً کم پڑھالکھا بکہ بالکل ان پڑھہو۔اورجس کاول جتنا دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، حرص و ہوں سے تاریک یا غرور د تکبر اور دیا ، وسمعہ سے سیاہ ہو چکا

ب، قرآنی انوار و برکات سے اُتا بی محروم ہوتا ہے، ہم جیسے گنهگا رلوگ جوا فی برعملی ، کوتا ہی ، قلب اخلاص کے مریض ہیں اگر قرآن یاک سے فیض حاصل کرتا چا ہیںاور یہ بھی ایمان رکھتے ہوں کہ خدا کا کلام منبع ہرخو نی بخزن ہرشفااور مطلع ہر رحت ہے تو کیا کریں گے، خدا کے تلص بندوں کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا و توجہ کی التجا کریں گے۔وہ کوئی آیت یا اس کا بھی کوئی حصہ پڑھ کر دم کریں گے ، ہمارا

کام بن جائے گااور ہم قرآن یاک سے بلاواسط نہیں تو بالواسط فیض حاصل کر بی لیں گے۔اولیاءوصو فیہ کی کرامات کیا ہیں یوں مجھے توت تو حید کے مظاہراورا نوار

قرآنی کےجلوے۔خدانخواسۃایےلوگ دنیاہے بالکل ناپیدہوجا ئیں تو توحید کی عظمت اور قرآن پاک کے فیض کے اجاگر ہونے کی کیا صورت ہوگی۔انصاف

تو حيداور تحبو بان خدا كے كمالات

ے سوچے محبوبان خدا کے کمالات کے مشکرین قرآن پاک کے فیف سے خود محروم ہونے کے بعداب کس طرح باقی امت کو بھی اپنی طرح محروم کرنا چاہتے ہیں۔ محل ما

> ۔ خودتو ڈو بے ہیں صنم ، تھھ کو بھی لے ڈو بیں گے

ذراخیال فرمایئے ،ایک شخص قرآن پاک پڑھتاہے کہ اس کی مرادحاصل ہو،اے صحت ملے یا مقدمے میں کامیا بی حاصل ہو، گراس کے پڑھنے سے بظاہر کچے نہیں ہوتا تواب وہ یہ خیال کرے کہ (معاذ اللہ) قرآنی فیض محض افسانہ ہے، اس میں حقیقت کچھنیں یا یہ خیال کرے کرقر آنی فیض تو شک وشبہ سے بالاتر ہے، البنة میری زبان سے اس کی اصل تا ثیرظا برنہیں ہوتی ،اس لئے چلو کسی ایسے خض کی تلاش کرتے ہیں جو فیض قرآنی کا مظہر ہوتو وہ اولیا ء اللہ کے آستانوں یہ حاضر ہوجائے ۔ حق بیہ ہے کہ چورہ شریف علی پورسیداں شریف، سیال شریف، شرقورشریف، جیسے مقدی آستانوں پر حاضر ہونے والے لوگ قرآنی فیض کے حصول ہی کیلئے آتے ہیں اوران کے آستانوں سے رو کئے والے دراصل قر آنی فیض مے مروم اور الله کی رحت ہے مایوس ہو چکے ہیں۔ یقین جانے الله کے کلام کے اپنے معجزات، اور فیوض و بر کات ہیں ، اگر فدانخو استہ بیہ معجزات اور فیوض و برکات ہے خالی ہوتو اللہ کا کلام کیما؟ مجران مجزات وغیرہ کا ایک ج رجا ہے جو ہر طرف ہریا ہے ادرایک شور ہے جو ہر طرف گونج رہا ہے۔اس کے جلال ہے دنیا بھر کے شیاطین کرزاں ہیں اوراس کے خوف ہے اقوام عالم ہراساں ہیں۔ بظاہر یہ ایک کتاب ہے گراس کے خوف ہے امریکہ کے فرعونوں کی نیندیں حرام ہوگئ ہیں

ا گراللَّه كا كلام نه ہوتا تواپیا جلال بھی نه ہوتا۔حضرت مولا نامحمہ یوسف سیالکوٹی (م\_١٩٢٨) قيام ياكتان سے بہلے بھی بوے دھڑ لے كے خطيب تھے، ووفر مايا كرتے تھے كہ ميں ايك دوردراز علاقے ميں خطاب كيلئے گيا تو ہندوؤں كامشہور مناظر بچھورام بھی اس بہتی میں آگیا۔ میں نے خطاب کے دوران اعلان کیا بچھورام اگرمقابليه ومناظره كرنا جا ہتا ہے اور قرآن ياك اور ويدير گفتگو كرنا جا ہتا ہے تو آ جائے ، درخت کی کسی کی ہوئی سو کھی شاخ پروہ ویدادر میں قرآن پڑھ کردم کرتا ہوں ۔جس کے دم سے شاخ سبر ہوجائے اس کادین سچا۔مولانا فرماتے تھے که بچهورام را توں رات دم ( کٹا کرنہیں) دیا کر بھاگ گیا۔

بہاللہ والے قرآن یاک ہےاہے قلبی وروحانی رابطے کی بنایر جس کسی کو کوئی قرآنی وظیفہ سکھاتے ہیں،اس میں بھی دوسروں سے زیادہ تا ثیر ہوجاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم و مکھتے ہیں کہ زیادہ پڑھالکھا شخص اس قرآن یا ک ہے وه فائده وفيض حاصل نهين كرسكما جتناايك كم يزها بلكه مقابلتًا ان يزه هخف حاصل كر لیتا ہے ۔ وجہ دریا فت کرنے سے پتا چاتا ہے کہ اس ان بڑھ کو فلال ولی نے اجازت دے رکھی ہے۔ ولی جب خصوصی وظیفدارشا دفر ما تا ہے تو اپنی خصوصی توجہ بھی ساتھ کر دیتا ہے، ( میں حضور نقش لا ٹانی علی پوری فدس سرۂ النورانی کا ادنی سا غلام ہوں، میں نے اپنی آ نکھ ہے ایسے ٹی واقعات دیکھیے ہیں ) بلکہ قر آنی انوار میں ڈو بے ہوئے مقدس لوگوں کے اپنے نام بھی دوسروں کیلئے وظیف بن جاتے ہیں۔ جییا کہ اساء اصحاف کہف کو بمع ان کے کتے کے ذکر کے غیر مقلد محدث نواب صديق حسن بعويالي نع بعي حفاظت وبركت كيليح لكوكرايين ياس ركهنا بيان كيا

آئے ایک واقعہ سنتے جواعلی حضرت قدس سرۂ نے بیان فر مایا۔ "غالباً عدیقه ندیه میں ہے کہایک مرتبه حفرت سید الطا كفه جنيد بغدادي رحمة الله عليه دجله يرتشريف لائ اور یااللہ کہتے ہوئے اس پرزمین کی مثل چلنے لگے، بعد میں ایک مخض آیا، اے بھی یار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہیں تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے ریکھا، عرض کی'میں کس طرح آؤں'۔ فرمایا' یا جنید'' یا جنید' کہتا جلاآ ۔اس نے بھی کہااور دریا پرزمین کی طرح جلنے لگا ، جب ج دریا میں پہنیا ، شیطان تعین نے ول میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خودتو یا الله کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ یکارا ،'حضرت میں جلا' ۔ فرمایا وہی کہہ، یا جنیدیا جنید جب کہا دریا ہے یار ہوا عرض کی حضرت بیدکیا بات تھی آپ یا اللہ کہیں تو یار ہوں اور میں کہوں توغو طرکھا وَں ،فر مایا ارے نادان ! ابھی نؤ جنید تک پہنچانہیں۔ اللہ تک رسائی کی ہوس

یادلد بیل و پار ہول اور سی ہول و موھاوں مرمایا رہے نادان! ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں۔ اللہ تک رسائی کی ہوں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عندا کی صوفی ومرشد ہی نہیں تھ بلدا پنے دور کے بہت بڑے فتیہ، خطیب اور مفتی بھی تھے۔ تذکر ۃ الاولیاء میں ہے کہ کی نے حضورا کرم میں کی کے بمراہ حضرت جنید کو خواب میں دیکھا اور ایک فحص نے کوئی فتو کی حضور میں بھیلئے کے سامنے چش کیا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی کی

توحيدادرمجوبان خداك كمالات طرف اشارہ کر دیا۔اس نے کہا جب حضور ﷺ خودتشریف فرما ہیں تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے۔حضور اکرم علیہ نے فرمایا کہ ہرنبی کواپنی امت پرفخر ہے لیکن مجھے پی امت میں جنید براس سے بھی زیادہ فخر ہے۔ حضرت جنير بغدادي رضي الله عنهٔ كا معاذ الله بيه مطلب نهيس تها كه دوسروں کو یا اللہ نہیں کہنا جا ہے ۔ بلکہ مقصود بیرتھا کہ یا اللہ اگر چہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کا بے حدثواب ہے۔ گرد نیا میں اس کی فوری تا ثیرای وقت ہوگی۔ جب یااللہ کہنے والاحرص وہوں سے خالی ، کبروغرور سے یاک ، انوار تو حید ہے آ راستہ اور تجلیات قرآن سے پیراستہ ہوگا ، یا جنیدراستہ ہے ، یا اللہ منزل ہے۔ یا جنید وسیلہ ہے، بااللہ مقصود ہے، جواس و سلے کومضبوطی ہے تھا مے گاتو پھر وہ وقت بھی آ جائے گاجب ياالله تك ينج جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن یاک کے فیض سے بعض دفعہ اس کے قاریوں کا نام بھی سرایا فیض بن جا تا ہے، گمراولیاءاللہ کو پکارنے کی وجہ یہی نہیں ،اور بھی ب\_اسليلے ميں درج ذيل اقتباس برغوركريں جوتذكرة اولياء سے ليا كيا ہے۔ ''ایک مرتبہ کوئی جماعت کسی مخدوش راستے برسفر کرنا عا ہتی تھی ۔ لوگوں نے آپ ( معنی حضرت ابوالحن خرقانی رضی الله عنهٔ ) ہے عرض کیا کہ ہمیں کوئی الی دعا بتادیجئے جس کی وچہ ہے ہم رائے کے مصائب سے محفوظ رو سکیں۔ آپ نے فر ماما کہ جب متہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو مجھ کو یاد کر لینا۔ لیکن لوگوں نے آپ کے اس قول پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنا سفرشروع كرديا\_راتے بيںان كوڈا كوؤں نے گھيرليا\_توايك

کھنے جس کے پاس مال واسباب بہت زیادہ تھا۔ جب ڈاکو اس کی طرف متوجہ ہوئے تواس نے صدق دل ہے آپ کا نام لیا، جس کے بتیج میں مال واسیاب سمیت لوگوں کی نظروں ہے غائب ہو گیا۔ بدد کھے کرڈا کوؤں کو بہت تعجب ہوا۔ مگرجن لوگوں نے آپ کو یا دہیں کیا تھا، وہ سب لوٹ لئے گئے۔ پھر ڈاکوؤں کی واپسی کے بعد وہ سب کی نظروں کے سامنے آ گیااور جباس سے ہو چھا گیا کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے سیے ول سے شیخ کویا دکیا تھااور خدانے ا بی قدرت ہے مجھ سب کی نگا ہوں سے بوشیدہ فرمادیا۔اس واقد کے بعد جب وہ جماعت خرقان والی آئی تو حضرت ابوالحن سے عرض کیا کہ ہم صدق سے خدا کو یا دکرتے رہے اس کے باو جود بھی جارا مال لوٹ لیا گیا۔لیکن جس مخص نے آب کویاد کیاوه فی گیا۔ اس کی کیاوجہ ہے؟ آب نے فرمایا کہتم صرف زباني طور برخدا كويا دكرتے تنے اور ابوالحن خلوص قلب ے خدا کو یا دکرتا ہے لہذا تمہیں جا ہے تھا کہ ابوالحن کو یا دکرو کیونکہ ابوالحن تمارے لئے خدا کویا دکرتا ہے اور خدا کوصرف زبانی طور پر باد کرنا بے سود ہوتا ہے''۔ میرا خیال ہےاب بیہ بات بالکل واضح ہوگئ ہے کہاولیاءاللہ کو یکارنے کا

میراخیال ہے اب بیہ بات بالکل واسح ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ کو پکارنے کا حکیم کیوں دیا گیا۔ وہ بندے جوظوص قلب ہے، اپنے اللہ کی یاد بین مکن رہتے ہیں اور ون رات اس کے آستان عظمت پر جھکے رہتے ہیں ، بارگا ہ الٰمی سے انہیں بیہ انعام ملتا ہے کدونیا کی تخلیں ان کے ذکر سے گرم ہوں اور جس گرمی عشق ہے وہ 'یا اللہٰ'،'یا اللہ' کرتے رہیں ، دنیا بھی ذوق وشوق سے آئیں یا دکرے۔ای لئے قرآن پاک نے فرمایا

فَاذْ كُورُونِي اَذْكُورُكُم وَاشْكُرُو اللِّي وَلَا تَكُفُرُونِ 0 (البّر، ١٥٢) ترجمه: توميرى يادكروش تهاراج چاكرون گاور ميراتق مانو اورميرى ناشكرى شكرو\_

اور بیری با سری نہ رو۔

ذکر سے مراد یہاں کچ جا ئے تو گو یا جولوگ اللہ کو خلوص محبت سے یا د

کرتے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ سے جو صلاماتا ہے اس کا ایک عوان یہ ہے کہ دنیا

میں ان کا چہ جا ہوتا ہے اور صدیاں بیت جانے کے باوجودان کی شہرت روز افزوں

ہی ہوتی ہے۔ اور عمر عمر خلوص دل سے یا اللہ ، یا اللہ کہنے والوں کے نعرے آخر تک

گو ضحتے ہیں۔ یا خو شد ، یا خواجہ ، یا فرید ، یا مجدد الف ٹانی ، یا شاہ لا ٹانی ، یا تھش لا ٹانی

مصدا کیں اذکو کھم کی عملی تغیریں ہوتی ہیں۔

ی میڈین اولیاءاللہ کا بید ذکر خیر اور ان کے نام کی اس دہائی کی بنیاد ایک اور بھی ہے۔قرآن پاک میں حضور پرثور ﷺ سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَالُکَ ذِکْرَکُ ۞ (المُزنَ»)

ترجمه: اورجم في تمهار علي تمهاراذ كربلند كرديا-

لک میں اُل مکیت کا ہے گویا حضور پر نور عظیفہ کواس رفعت ذکر کا مالک کردیا گیاہے۔ لہذا جو بھی حضور پر نور عظیفہ محتلق ہوگا اور جس پر حضور پرنور ملطیفہ کی ظر کرم ہوگی، رفعت ذکر سے نواز اجائے گا۔ اس میں کیا شک ہے کہ جن حفرات کے نعرے حضور برنور علی کا کی نسبت سے فضامیں گونخ رہے ہیں ، ان کانام ہمیشہ بلندر ہے گااوران کا ذکر خلق خدا کی زبان پر جاری رہے گا۔ اوریہ بات بخاری شریف کی مدیث ہے بھی ٹابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کواپنامحبوب بنالیتا ہے تو پھر جبرائیل کو حکم فرما تا ہے کہ آسان والوں کو بھی بتا دے کہ میں فلال بندے ہے محبت فرما تا ہوں البذائم بھی اس ہے محبت

كرو\_ پھراللہ تعالی فرما تا ہے كہ جرائيل ميرے اس پيارے بندے كى م بت زمين والوں کے دلوں میں بھی ڈال دے چنانچے تمام زمین والوں کے دلوں میں بھی اس اللہ کے محبوب بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ بیسبب ہے مخلوق خدا کی ان ہے محبت دعقیدت کا۔

يون تجحيح قدرت كالمدانبين ذكرخداوندي اوراتباع مصطفوي على صاحبها الصلؤة والسلام کے انعام میں زندہ جاویدد کھناجا ہتی ہے، یہ بات کو یا مقدر ہو پھی کہ ان کا ذ کرند مٹے تو اس کی ایک ظاہری صورت بھی بنادی۔وہ کیا؟ ان کے دروازے سے لوگوں کی امیدیں اورآ رز و کیں وابستہ کردیں حدیث یاک میں ہے۔

إِذَا ارَادَا لِلَّهُ بِعَبُدٍ خَيُراً صَيَّرَ حَوَاثِج النَّاسِ إِلَيْهِ (الأِس والعلى بوالدمندالروس)

ترجمه: الله تعالى جب كى بندے سے بھلائى كا اراد وفر ماتا

ہے تو اے لوگوں کا قبلہ کا جات بنادیتا ہے۔

بیصدیث یاک ثاید پہلے بھی کسی قبط میں آ چکی ہے۔ سر کارابد قرار دولت مدار علی فرماتے ہیں۔ إِذَا أَزَادَاللَّهُ بِعَبْدِ حَيْرًا نِ اسْتَعَمَلَهُ عَلَىٰ قَصَا ءِ حَوَا لِيجِ النَّاسِ (اللهَ عَلَىٰ قَصَا ءِ حَوَا لِيجِ النَّاسِ (اللهَ عَالَ مَدالِمَ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَالَ مَدالِمَ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه: جب الله تعالى كى بندے سے بھلائى كا ارادہ فرماتا

ہاں مے خلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ دونوں رواچوں میں اس دنیا کی قید ٹییس لگا ٹی اوراس میں کوئی شک ٹییس کر حضور جانِ سرور عظیقہ کو جامع کلمات عطافر مائے گئے آپ خووفر ماتے ہیں۔ اُعْطِیْتُ جَوَاهِمَ الْکَلِمِهِ

(مسلم ثریف: کلب المساحد، جلد: اص ۱۹۹، ترنه کار بلد ایس ۱۸۸ کتب السیرید شکل دس سال ۱۹۸ میلاد) ترجمہ: مجھے جامع کلمات عطافر مائے گئے۔

رمد ب ب م ما ما رمید کرد می است می است کا است کا اگر میر ہے کہ حضور پر نور مطابقہ کم سے کم الفاظ میں رپارہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے ذیادہ سے دیادہ سے دیادہ سے میں متعدد

ریادہ سے زیادہ معالی سمیٹ دیتے ہیں۔ اہدا ان دولوں بلدان جیلی متعدد اعادیث مقدسے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو قبلہ عاجات بنا تاہے ،صرف اس وقت تک کیلئے نہیں جب وہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں بلکہ اس وقت بھی وہ مرجع

حوائج ، فوٹ، داتا ، خواجہ ہوتے ہیں ، جب قبروں میں آرام فر ما ہوتے ہیں۔ چنا نچہ ان کی حاجت روائی اور مشکلکشائی کا جوج چاان کے جیتے بی تقا، وہ ان کے وصال کے بعد بھی قائم بلکہ روز افزوں ہوتا ہے چرجس طرح وہ اپنی زندگی میں اپنے اظلاق کر کیانہ ہے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کرتے تنے ، یونچی ان کے وصال کے

بعدان کی قبروں ہے بھی حاجت روائی ومشکلکشائی کا سلسلہ اسلام کی تبلیخ واشاعت کا ذریع یہ ہوتا ہے ۔ جیسے جیسے جی ان کی صحبت سے مردو دل زندہ ہوتے تھے یونمی ان کے وصال کے بعد مزار شریف کے قریب بیٹھ کر ولولۂ تا ز ہ بھی ملتا ہے۔ ( اور جیے دنیوی زندگی میں شیطان ان کے فیض کے منکر اور ان کے آستانوں کے دشن

تھے، یو نہی ان کے وصال کے بعد بھی خدا کے دعمن ان کے فیض ہے خود محروم اور دوس کوم وم کرنے کیلئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں )

آب بھی گذشتہ مفحات میں بھی حضور ﷺ کا پیارشادعا لی دیکھ ہے ہیں که کسی کومد د کی ضرورت ہوتو بکارے۔

> يَا عِبَادَ اللَّهِ آعِيْنُو نِيُ ترجمه: اےاللہ کے بندومیری مدد کرو

خیال فرما ہے اللہ کے بندے مطلقاً فرمایا ، ظاہر ہے۔ اگرز مین بر چلنے

پھرنے والےاللہ کے بندے ہیں تو قبروں میں بھی تواللہ کے بندے ہی ہیں،اللہ کا

بنده كبيل بحى إلى الله ك تحلوق كالدر كارب اورا الدنيس الله كابنده بجوكر يكارنا شرک نہیں ، پھر اللہ کے بندے کا دور ہے سننا اور حاجت روائی ومشکلکشائی فرمانا

الله كا خاص بندہ ہونے كى دليل ہے۔ تو اس كى خدا داد قو توں اور كمالات كا اقرار

شرک کیونگر ہوسکتا ہے۔ پھرجس طرح یا عباداللہ کہنا شرک نہیں بلکہ تو حید کی دلیل ہے (ای طرح كدرب مكا بى نے اپنے خاص بندوں كويد مكا تو تيں عطا فرما كى جيں ) تو ياعلى ، یاغوث، یا دا تا کے نعرے بھی تو حید کی ہی دلیل اور منشا ہیں۔

☆.....☆

تَوَخِيدُ اور مَكُبُوَ بِانْ ذُذَا كَكُمَّ الْآت



تَوَيِّذُ اور مَحِّبُوِّ بَانِ ذُذَا كَكَمَا لَات

توحيداور محبوبان خدا كے كمالات ہارے ہاں مسلمانوں کے پیندیدہ اور مروح نعروں میں نعر ہ حیدری ياعلى اورنعره غوشيه ..... ياغوث اعظم يجي جين ،اس سليل مين بظامركو كي اور دلیل نہ بھی ہوتو کیا یمی کافی نہیں کہ حضور پرنور علیہ نے اپنی امت کو ایسا عِبَادَ الملُّهِ ، (اےاللہ کے بندو!) کا دخلیفہ تکھایا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ صلحائے امت نے اس ندائے مقدس ( یاعلی ) کوایئے معمولات ووظا نف میں عملاً بھی شامل كرركها بو جارب دل كواطمينان بهي هوجاتا بي خصوصاً جب ان صلحائے امت میں ایی شخصیات بھی شامل ہیں جو صرف صوفی نہیں بلکہ فقیہ ومحدث بھی ہیں اوروہ بھی اس شان کے کہانہیں سندالفتہاءاورسیدالمحد ثین بھی کہا جاسکتا ہےاور فقہ وحدیث کوان پر بجاطور پر نا زبھی ہے نہیں بلکہ انہیں تغییر اورعلم کلام پر بھی خاصا عبور ہے۔مثلاً امام البند ججة الاسلام حضرت شاه ولي الله محدث د الوي قدس سرؤ اور انہیں کے فرزندا کبرحفزت ٹاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدست اسرارہم \_ جہاں تك حضرت شاہ ولى الله محدث و الوى قدس سرؤ كا تعلق ہے، آب نے تصوف و طریقت پر متعدد کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان میں ایک کا نام ہے انتاہ فی سلاسل اولیاءاللہ۔اس کتاب میں انہوں نے رہم کھاہے کہ دہ اوران کے اکثر اساتذہ حضرت شاہ محمرغوث گوالیا ری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جوا ہرخسہ کے اعمال کی اجازت بھی لیتے رہے ہیں اوراس کی دعائے سیفی کی بھی۔اس میں ایک وظیفہ ہے جے نا دعلیٰ کہتے ہیں،اوروہ پہے۔ ئادِ عُبِلِتًا مُنْظَهُرُ الْعُجَائِب تُحِدُهُ عُوْنَا لَكُ فِي النَّوَّارِيب كُلِّ هُمَّ وغُمَّ سَيُنْجُلِيْ

بِوَ لَا يُتِكُ يُاعِلَيُّ يَاعِلَيُّ يَاعِلَيُّ يَاعِلَيُّ يَاعِلَيُّ يَاعِلَيُّ

ترجمه پکار حضرت علی کرم الله و جهد کو که وه مظهر بخائب بین \_ تو انهیں مصیبتول میں ا پنامد گار پائے گا۔ ہر پریشانی اور ہرغم آپ کی ولایت کےصدقے فوراً دور جوجاتا

ہے یاعلی یاعلی ، یاعلی

كوئى بدبخت انسان جيشرم وحياسة وركادا سطة محى ندموا كرحفرت شاه ولی الله محدث د بلوی قدس سرهٔ پر بھی شرک و کفر کا فتو کی لگا دی تو الگ بات ہے ورندسب جانتے ہیں کہ برعظیم میں علم حدیث کی خصوصی اشاعت کیلئے جوآپ نے اورآپ کے خاندان نے کا رنامے سرانجام دیے ہیں، نا قابل فراموش ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس قتم کے بزرگ کو یا بنائے اتحاد اور معیار تن ہوتے ہیں اور ان کا

علم وعرفان ای بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ نیز ان کی تحقیقات کی روثنی میں اپنی اصلاح کریں ، نہ بید کہ اپنی جہالت کی افتراء کریں اور

اس کی تاریکی میں ایسے بلندیا پیہ پزرگوں پر بھی شرک و کفر کا فتو کی لگا دیں جیسا کہ نامنهاو (كالعدم) كتكرطيب كرسر پرست حافظ سعيد كوعادت بديد كر كل ب-يمي عقا كد تھے حضرت شاہ ولى الله محدث وہلوي كے وا رث حضرت

شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی رحمة اللہ علیہ کے جنہوں نے چلیل القدر محدثین کے عالات پر'بستان المحدثينُ جيسي معركة الآراكتاب تصنيف فرما كي ہے۔اس ميس آپ نے حضرت ابوالعباس احمدزروق علیہ الرحمۃ کے ذکر میں آپ کے درج ذیل دوشعربھی درج فر مائے ہیں۔

أنسال مريدي خرامع لشارسه إِذَا مُمَا سُطًا حُورُ النَّزْمَانِ بِنَكُمُ ُواِ نُ كُنْتُ فِي صُنْبِقِ وَ كُرُب وَوُ لِحَشْةٍ فُسنُسا ديسازُ دُوُ قُ اتِ بِسُسْرُ عَةٍ مِن اچ مريد كيلج پريشانيال دوركرنے والا ہول

ترجمه: میں اپنے مرید کیلئے پریشانیاں دور کرنے والا ہوں جبکہ جور زبانہ بختیوں کے ساتھ اس پر تملہ کرے اور (اے

مرید)اگر توشکی و نخق و دحشت میں ہوتو 'یا زروق' کہدکر پکار، میں فورا آؤں گا۔

یں دوں ہوں ہے۔ اب دیکھئے دھنرت زروق علیہ الرحمۃ عظیم محدث یا زروق جیسا وظیفہ سکھا رہے ہیں اور حفزت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ بغیر کی ایکچا ہٹ کے درج فرمارہے ہیں،اب اس برسارا کا اعدم الشکر طیبۂ اتم نہ کرے تو تعجب ہے۔

درن کرہ رہے ہیں، ب رسیدرہ استعمام سرسیدہ ہمیدرے و بہے۔ تجی بات یمی ہے کہ چندآیات کورٹ لینا اوران پرخور وتد ہر کئے بغیر حبیث ساری امت مسلمہ کوشرک کے جعینٹ پڑھادینا خارجیوں کا طرز ممل تو ہوسکتا ہے، اسے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔خود قرآن یا ک نے اس طرز عمل کی ایک

ے نیادہ بارشدید ندمت فرمائی ہے، مثلاً وَمِـنَ الـنَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدّی

و کین مُنیر O (الح ۸۰) ترجمه: اور بعض آدی وه بین که الله کے بارے میں بون

جھگڑتے ہیں کہ نہ توعلم اور نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روثن کتا ہے۔ آپ نے دیکھا جن کے ہاس علم ہے، مدایت ہے اور کتاب منسر ہے، وہ

آپ نے دیکھا جن کے پاس علم ہے، ہدایت ہےاور کتاب مغیر ہے، وہ تو 'یاعل' اور'یازروق' کاورد سکھار ہے ہیں اور جوعلم سے خالی ہے، ہدایت سے محروم ے اور کتاب منیرے بے بہرہ ہے، وہ اس تم کی باتو ل کوٹرک قرار دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور کس کی اتباع میں کرتا ہے۔ اس کا جواب بھی ای سورے میں اس سے پہلے آچکا۔

وُمِنُ النَّاسِ مُن يُجا دِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَبِعُ كُلُّ شَيْطُنِ مِنْ النَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَبِعُ كُلُّ شَيْطُنِ مَ لَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ بَعْدِ وَ الْحَدَّ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كرد \_ گااورا \_ عذاب دوزخ كى راه بتائے گا۔

اور بیٹا ہرہ شیطان تین پہلے دن ہے، کا محبوبان خداکا دیمُن رہاہے۔ بہوہی ملعون ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہےاسے بہر کیوکر گوارا ہوسکتا ہے کہ لوگ محبوبان خداکی تعظیم کر کے جنت میں جا کیں۔ چنا نچیہ مختلف ہم کے مکر وفریب کر کے انہیں گتا نے و بے ادب بنانے کی کوشش کرتا رہنا ہے۔ یہ بد بخت جب تو حید کا نام لیتا ہے، تو اس کا مقصود تو حید نمیں ہوتی بلکہ اللہ دالوں کی تو جین ہوتی ہے جو عین کفر ہے۔

کتنی سیدهی می بات ہے اللہ کا سب سے بڑا محبوب، تو حید کا سب سے بڑا مبلغ، کا کنات کا سب سے بڑا ہادی، انسانیت کا سب سے بڑا محن جے دشمنول نے بھی 'الا مین' اور' الصادق' کہا علیہ ہے۔ وہ تویاعبا داللہ ( اے اللہ کے بندو! ) کی نداسکھائے اور اعینونسی ( میٹی میری مددکرو) کاوطیفہ بتا کراللہ کے بندوں کی بارگاہ میں فریا د کرنے کا ڈھنگ خود بتائے مگر شیطان جوخود شرک کا دلدادہ اور مشرکوں کا سر پرست ہے کے ساتھی اسے شرک بتا نمیں۔

انصاف سے موجع جس كتاب مجيد ميں الله تعالى سے دعاكر في كا نداز بتاتے ہوئے اس طرح کہنے کی تلقین کی گئی ہے کہ

رِ أَيَّاكُ نَعُبُدُ و آيًّا كُ نُسُتِعِينُ 0 (الناتية) ترجمه: ہم تجھی کو ہوجیس اور تجھی سے مدد جا ہیں

اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس طرح معبود واحد ہے یو نہی مدد گار (یامستعان بھی) واحد ہے۔اب تمیں یارے پڑھتے جائیے،کی ایک آیت ہے بھی ہلکاسااشارہ الیانہیں ملے گاجس ہے کسی اور کی معبودیت کا امکان ابھرتا ہو، ہاں ایسی آیات ضرور ملتی ہیں جن میں ایک دوسرے کی مدوکرنے یا نہ کرنے کا تھم و یا گیا، یا جن میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور مقدس لوگ دوسروں سے مدد ما نکتے نظر آتے ہیں وغیرہ، وغیرہ تو یہ فرق کیوں؟ حقیقت بیہ ہے کہ عبادت تعظیم کے آخری اورانتہائی در ہے کانام ہے اور وہ درجہ ایک ہی ہوسکتا ہے لہذا عبادت کی ایک ہی قتم ہو کتی ہے۔ یا بہر حال معبود ایک ہی ہوسکتا ہے۔ مگر دوسروں کے مدد گار ہونے کا تصورقر آن یاک ہے ملتا ہے تو جب'ایا که نسته مین' ایک ہی مددگاریا مستعان کا تصور دے رہا ہے تو یاتی مدد کار کیے ہوں گے۔ حق بیے کہ حقیقی مدد کاریا مستعان صرف اللہ ہے، ہاتی اگر مددگار ہیں تواس کے فضل ہے،اس کی مشیت ہےادراس کی تقدیر ہے، حقیقت میں مدد گاریا مستعان (جس سے مدد لی جائے) صرف ا یک ذات ہے جے مدد گار حققی یا مستعان حققی کہا جاسکتا ہے،اس کے سوائے کوئی

مستعان حقیقی شبیں \_ والدین اولاد کی مدوکریں ، استاد شاگردول کی کریں ، پیر مستعان حقیقی شبیں \_ والدین اولاد کی مدوکریں ، استاد شاگردول کی کریں ، پیر

مریدوں کی کرے، بھائی بھائی کی کرے، حاکم رعایا کی کرے، ڈاکٹر مریض کی کرے، وغیرہ وخیرہ سب ای ایک مستعان بھتی ہی کی المداد کے مظہر ہیں یعنی وہ مدکرنا چاہے تو میں کہ سکتے ہیں اور میکرتے ہیں تو دی کرتا ہے۔ وہ اگر کسی کی مدونہ کرتا چاہے تو کوئی بھی اس کی مدونیس کرسکا۔ کیونکہ کوئی بہاس کے ہلائے بغیر ہل

کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کی مدد میں کرسکتا کے دنکہ کوئی جاس کے ہلائے بغیر الل خیس سکتا ، کوئی آگ اس کے ارا دے کے بغیر خیس جلاسکتی ، کوئی سمندراس کے چاہے بغیر ڈیڈ بیس سکتا کوئی اس کے ارادے کے بغیرارادہ بھی ٹیس کرسکتا۔ کوئما کششاؤ کُن اللا اُن کیشٹائے اللّٰہ کُرِثُ الْعلْمِینُ O (الْویاس) ترجمہ: اور تم کما جا ہوگر مدکہ جا سائٹ سارے جہان کا رب

و ما تشاون الا ان یت و الله دب العلمین الهوریه) ترجمه: اورتم کیا چا ہو گرید کہ چا ہے اللہ سارے جہان کارب محبوبان خدا کے کما لات بھی خدائے واحد کی قدرت کی تجلیات ہیں اور

ان کی امداد بھی ای مستعان حقیق کے فضل و کرم کا ظہور ہے۔ وہ مظہر عون الٰمی (لیتنی اللہ تعالیٰ ہی کی امداد کے مظہر) ہیں خود انہیں کواگر مستعان حقیقی سجھ کر لکا را جائے تو شرک اوراگراہی مستعان حقیق کے مظہر جان کران سے مدو طلب کی جائے

پے کے در رہے ہوئے ہے گا۔ توجائز۔ یمی نقط نظر ہے تمام اہل تو حید کا اورائ کو دضاحت سے چیش کیا ہے شاہ عبد العزیز محدث و ہلوی قدس سرؤنے ایسا ک نست معیس کی تغییریس، آپ فرماتے ہیں۔

> کین در تنجابا ید فهمید که استعانت از غیر بوجیح که اعتماد برآل غیر باشد داورا مظهرعون المی نداند حرام است داگر استعانت

خانه اسباب وحكمت اوتعالى درآ لنموده بغير استعانت ظاهري نماید، د درازعر مان نخوابد بود و درشرع نیز جائز در واست وانبیا ء وادلیا ءایں نوع استعانت بغیر کردہ اندو درحقیقت ایں نوع استعانت بغيرنيت بلكه استعانت بحضرت متن است لاغيربه ترجمه: کیکن یہاں یہ بات مجھنا جا ہے کہ غیراللہ سے مدد مانگنااس وفت حرام ہوگا جب اُ ی پر کامل مجروسا ہواوراس کو الله کی مدد کا مظہر نہ جانے لیکن اگر توجہ اللہ کی طرف ہواور غیرالله کی ایداد کومخض ای الله کی ایداد کا مظہر جانتا ہواور رب تعالی کے کارخانہ اسباب و حکمت کو پیش نظر رکھ کر بظاہر غیر اللہ ے مدد مائے تو عرفان ہے دورنہیں ،اس فتم کی مدوانبیاء علیہم السلام ، اولیا علیم الرحمة نے بھی غیر اللہ سے مانکی ہے اور حقیقت میں یہ مدوغیر نبیں جن تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بچوبان خدا کے غلاموں کا طرزِ فکر کہ وہ اگر کسی نبی علیہ السلام ہے بھی مدد ما نکتے میں تو اے اللہ کی امداد کا مظہر جان کر ما نگتے میں ، نہ کہ ( معاذ اللہ ) اللہ کا شریک یا اللہ کے برا بر سمجھ کر ۔ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ نی علیہ الصلوة والسلام اللہ کے فضل سے ہی مدد کرسکتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ مال

مخلوق میں جو طاقت اللہ نے اینے نبی کو عطا کی ہے، وہ کسی اور کونہیں کی اور جو

محض بجانب حق است وادرا يكحاز مظاهرعون دانسته ونظر بكار

اختیارات اپنے نی کوعطافر بائے وہ کی اورکوعطافین فرمائے، نیز اللہ کا بد مقد س ترین بندہ جے نی کہا جاتا ہے مخلوق خدا کی حاجت روائی اور مشکلین کی کیا ہوا ہے، اللہ کا نمی اللہ کے فضل ہے وہ حاجتیں پوری کرتا اور وہ شکلیں حل کرتا ہے جواللہ کی مخلوق میں کوئی دومر آئیس کر سکتا کے کواللہ کا نمی باننا دراصل اسے دین وونیا میں اللہ کی رمتوں کا مظہر ونمائندہ ہانا ہے مختصر سے کہ اللہ کا نمی علیہ السلام ہوکہ وئی علیہ الرحمتہ ، باپ ہوکہ استاد، پیر ہوکہ مرید، حاکم ہوکہ محکوم، جس سے بھی مدد مائے ، اگر اسے اللہ کی امداد کا مظہر مجھ کرمد د ما تھی ہے تو جائز بلکہ سنت ہے۔ اور اس طرح

علیه الرحمة ، باپ بوکه استاد، پر بوکه کرم بد، حالم بوکه گلوم ، س بے بی مدد مانلے ، اگر اے اللہ کی امداد کا مظہر بجھ کرمد د مانگی ہے تو جائز بلکه سنت ہے۔ اور اس طرح غیر اللہ سے مدد مانگنا در اصل اللہ بی سے مدد مانگنا ہے۔ منکرین کی بدیختی و کیھئے، انہوں نے بندوں کی تقییم کی اور ایو نجی کا موں کی ۔ چنانچ یمولوی سرفر از خان ملکھ طووی تقید متین میں فرمائے ہیں

سرین بدی دیدها می دیدها امیون نے بندوں کا یہ کا اور یو ہی ہ سول کی۔ چنانچیہ مولوی سرفراز خال گلمطروی تقید شین میں فرمات میں 'استعانت کی ایک شم کا نصوص شرعیہ سے جواز ثابت ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص کی زندہ اور پاس ہی سوجود شخص ہے ایسی چیز طلب کرے، جو عادۃُ اس کے بس میں اورا فقیار میں ہواس کو ماتحت الاسباب یا ظاہری استعانت کہا جا تا ہے، بس میں اورا فقیار میں ہواس کو ماتحت الاسباب یا ظاہری استعانت کہا جا تا ہے،

رسیدی استان فرمایے۔ایا ف نستعین کہر ہم نے اعلان کیا کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد ما تکتے ہیں اور کوئی اس قابل نہیں کہ حقیقت میں تیرے سوا مدد کر سیے۔ اور جو کرتے ہیں تیرے فضل سے کرتے ہیں۔اوھر سیاعلان تو حید اُدھر مدد گاروں کی کثرت تعداد کر چو بھی زندہ ہا اور پاس ہے وہ مددگار ہے بشر طیابہ ایک مدد ما تکی جائے جو اس کے بس میں ہو۔ہمار نے زدیک جو پاس ہے یا زندہ ہے وہ بھی ای صورت میں مدد کر سکتا ہے کہ رب مدکر تا چا ہے ورند زندہ اور پاس الشخص

بھی ذرہ بھر کامنہیں آ سکتا ۔مئکر کے نز دیک زندہ اور پاس والافخف خود مدد کرسکتا ےاس کیلئے برقیدتو ہے تو مدد عادة اس کے بس میں ہے، مگر بیشر طانہیں کررب

عاب، تو وه زنده ونز ديك والاخفى مدد كرسك، رب نه جاب تو نه كرسكه ـ شايد بات کچھالجھ کی ہے، پھراس فرق کو سجھنے کی کوشش کریں کہمجوبان خدا کے غلاموں

کے نز دیک حقیقت میں مدد کرنے والا لینی مستعان حقیقی صرف ایک ہے، وہ اگر مدد کرنا چاہے تو بغیر کی کے وسیلہ کے مدد کرے یا جے چاہے خود مدد کا ذریعہ بنادے

اس کے جاہنے سے ہرزندہ یا مردہ ، ہر قریب یا دور والافخص مدد کرسکتا ہے۔خواہ کسی

چھوٹے کا میں مدد ہو یا ہڑے کا میں گر محروں کے نزد یک کو کی صحف قریب ہو اور زندہ ہوتو عام آ دمی معاملات میں خود بھی کرسکتا ہے (خدا کے جاہنے نہ جا ہنے کی

کوئی شرطنبیں ) چھوٹے کاموں میں جوعام انسان کے بس میں ہوتے ہیں ،ان کے نزدیک مدد کرنے کی اسے طاقت ہے۔مئکروں کی اصطلاح میں اس مدد کو ماتحت الاسباب كہتے ہيں يا ظاہري استعانت ان كے نز ديك ماتحت الاسباب یا ظاہری استعانت کی عام اجازت ہے،جس ہے آپ جا ہیں کر سکتے ہیں (بشرطیکہ

وہ قریب ہو،زندہ ہوادر عموماً اس کے بس میں ہو) غور كيجة قرآن ياك من جباب ك نستعين بي يعني ما تكفي والابنده

عرض كرے'اے اللہ! بمخبى ہے مدد ماتكتے ہيں' تو كھل گيا كه مردمومن جيے اباک نعبد کهرایک بی معبود کا قرار کرتا ہے بونی ایاک نستعین که کرای ا یک کومستعان و مدد گاریقین کرتا ہے ۔ وہ اگر مچھر کے ذریعے لشکرنمرود ہلاک کرے، یا فی کے ذریعے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو تباہ کرے، اہا بیلوں کے ذریعے ابر ہہ کے ہاتھیوں کا قلع قع کرے ، اینے کسی پنیبر کے ذریعے ما در زاد

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات ا مُدهوں کو بینا کی بخشے ،مردوں کوزندہ کرے میااینے محبوب اعظم علیہ کے لعاب د بن شریف ہے صدیق ا کبررضی اللہ عنہ کی ایر هی کوز ہرے شفا بخشے ، ہرجگہ اس کی قدرت وابداد کاظهور ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی قدس سر ہٰ کی تصریح کے مطابق جوادیر نہ کورہوئی آپ کسی زندہ سے یا مردہ سے قریب یا دوروالے ہے، نی علیہ السلام سے یاولی علیہ الرحمة سے مدد مانگتے ہیں سیمچھ کر کہ حقیقت میں مدد كرنے والا الله ب، باقى سباى كى الداد كے مظاہر بين تو تو حيد كے منافى نہيں۔ اوراگراس تکتے کوفراموش کردیں، پھر کسی ہے بھی (زندہ ہے، مردہ ہے، چھوٹے ے یا برے ہے ، دور والے یا قریب والے ہے، ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب) امداد مانکیس حرام ہے اور شرک محکر اولیاء میں برلیافت نہیں کہ اس فرق کو بھتا،وہ دوسروں پرشرک کا فتو کی لگا تا ہے اور خودشرک کے تاریک ترین کنو کیل میں گرا ہوا ہے۔ صبح وشام وہ کس کس سے مدونہیں مانگٹا اور جس جس سے بھی مدد ما نگتا ہے۔ بیسجھ کر مدو ما نگ رہاہے کہ اتنا کام بیرخود بھی ( لیٹن معا ذاللہ خدا کے چاہے بغیر بھی) کرسکتا ہے۔ تو فرما ہے صبح وشام وہ کتنے شرک کرتا ہے گرافسوں اے احساس تک نہیں، ہال بچ جانو بیوہی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن

باک فرما تاہے۔ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ، لَا يَعُلَمُونَ وغيره وغيره لعنی وہ نہیں سمجھتے ،وہ نہیں جائتے۔

جس طرح حقیقی عالم اللہ ہی ہے، محراس نے اپنے فضل ہے بعض بندوں کوعلم بھی دیا اورانہیں عالم ،علماءاورعلیم بھی فر مایا۔

جس طرح حقیقی سمیع وبصیراللہ ہی ہے گراس نے انسان کو سمیع وبصیر بنایا

چنانچے فرمایا۔

فَحَعَلْنَه سَمِيعاً بَصِيراً ٥ (الدح:٢)

ترجمه: تواہے (لین انسان کو) سمیج وبصیر کردیا۔

ای طرح تفیقی مدگا راللہ جل مجدہ ہی ہے گراس نے اپنے فضل سے اپ بندوں میں ہے گراس نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں ہے بھی بعض کو بعض کا مددگار بنایا ہے۔ ای لئے قرآن پاک کمزور مردوں موروق اور بچوں کی دعا کا ذکر قرباتا ہے۔ واجعک لّنا مِنْ لَدُنْکُ مُومَاتا ہے۔ وُ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکُ مُومَاتِ مَنْ اَجْعَلْ لِنَا مِنْ لَدُنْکُ مُومَاتِ مَنْ وَاجْعَلْ لِنَا مِنْ لَدُنْکُ مُومَاتِ مَنْ وَاجْعَلْ لِنَا مِنْ لَدُنْکُ مُومَاتِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ لَدُنْکُ مُومَاتِ ا

(التساء22)

ترجمہ: اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے اور ہمیں اینے پاس سے کوئی مددگار دے۔

ولی اور نصیر جن کے تقرر کی دعا کی جارہی ہے، بیانٹد کی طرف ہے ولی اور نصیر بتائے جارہے ہیں تو یقینا ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ ابا بتل اللہ کی طرف سے بھیج جا سمیں تو کیجے کی حفاظت میں ابا بیلوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، اور ان کے ذریعے جا سمیوں کی جا بی اللہ ہی کی طرف سے جا بی طرح اللہ اپند اللہ اپند وال کے ذریعے میں کی مدد فرما تا ہے تو لامحالہ بیای کی اپنی مدد ہے۔ می کی می تو با تحت کو ادا ہے کہ اپنی مرضی سے ہزاروں لا کھوں ایسے مددگا ریان لیس جو ما تحت کا الاسباب میں خود مدد کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹر طبحی نہیں کہ خدا چا ہے باز چا ہے گریہ گوارانہیں کہ مستعان حقیق اللہ کے محبوب بندے اللہ کے فضل سے اور اس کی درکے جب بندے اللہ کے فضل سے اور اس کی درکے جب

منکرین کی ایک کچ فہی تو یمی ہے کہ اُن کے نز دیک ماتحت الاسباب یا ظاہری استعانت ہر قریب والے زندہ خض سے جائز ہے اور عادی امور میں لیمن ا پیے کاموں میں جوعموماً انسانوں کے بس میں ہوتے ہیں کی دوسرے سے مدد ما تکتے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا موں میں انہیں مدد کرنے کا اختیارے۔ دوسری کج فنجی پہ ہے کہ مافوق الاسباب امور میں خدا کے سواکسی دوسرے سے مدر ما تی جائے تو شرک ہے کیونکہ بیان کے نزویک طاقت اللہ نے کی کوعطانہیں فرمائي \_ حالانكه امور ما تحت الاسباب جول يا ما فوق الاسباب، بركبيل الله اى مستعان حقیقی ہے اور اسے مستعان حقیق مان کرامور تحت الاسباب میں مدد ما گل جائے یا فوق الاسباب میں ، کوئی فرق نہیں برتا۔ مدوکرنے والا اپنی خداداد طاقت کے مطابق ہی مدوکر ہے گا جس کی طاقت عام انسانوں کے برابر ہوگی، وہ ماتحت الاسباب تك بى دركرسكا ب جوطافت وقوت مين مظهررب جليل ب،اس كى ابدادامور ما فوق الاسباب میں بھی ممکن ہے۔ معجزات وکرامات کیا ہیں ،اک قوت بے پایاں کے مظاہر صحابہ کرام رضی الله عنهم جوحضور علی ہے مدد ما نگا کرتے تھے، وہ عموما ایس بی مدد ہوتی تھی جواللہ کے سب سے بڑے تائب علیہ کی شان ارفع کے لائق وشایاں تھی۔ مخترید کہ جس طرح چھوٹے موٹے کا موں میں جوعام انسانوں کے بس مين موت بين، عام انسانون عدد لية بين اوربيد ايساك نستعين خلاف نہیں ہوتا کیونکہ مدر ما تکنے والا اس یقین ہے مدر ما تک رہا ہے کہ ان چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کے جا ہے بغیر کوئی مدونہیں کرسکتا اورمستعان حقیق ایک ای کی ذات پاک ہے، یونمی بڑے کاموں میں جوعام انسانوں کے بس میں تہیں ہوتے

ٹوٹ جائے توای ہے مانگے۔

بات صاف ہوگئ چھوٹے ہے چھوٹا کام ہویا بڑے ہے بڑا، ستعانِ حقیقی اللہ کے سواکوئی نہیں ، جس ہے بھی مائے اسے بقول حفرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کرمد د مائے ۔ حضرت شاہ صاحب نے جو کچھ تغییر عزیزی میں فرما ما مالکل ای کا ترجہ محمود الحن صاحب ( دیوبندی ) نے ای

بیر تر یک میں تراہ ہوئی ہیں۔ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا۔ان کے الفاظ نوٹ سیجئے۔

''اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے دات پاک کے دائی بالک ناج انزے۔

ہاں آگر مقبول بندے کو تھن واسط رُحت اللی اور غیر متقل سمجھ کر استعانت نا کا ہری اس سے کی جائے تو بیہ جائزے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے ہی استعانت ہے''

یےصا حب تھے دیو بندی مکتب فکر کے امام اور مولوی سرفراز ککھھڑ دی کے بزرگ،ابآ ہے ایک اور واقعہ سنئے ۔

190 میں اور اس کی تحقیقات کیا ہے تھی نبوت اور اس کی تحقیقات کیا ہے تھو تھیں ہے تھی تھیں ہے تھی تھیں ہے تھی تھی ہے تھی ہو لا نا واؤد ہے تھی ہے

| 41                                                        | توحيدا ورنحبوبان خدائي كمالات   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| قادر جیلانی' کہنے والے کومشرک قرار دیتے ہیر               | جسٹس منبر کیا آپ'یا شیخ عبدالا  |
| انيت پرمنحصر ہے۔ ہروہ مخص جو بیالفاظ زبان                 | فرمایا بیہ کہنے والے کی         |
| اسکتا۔ ابھی آپ نے بھی بیالفاظ زبان سے نکا                 | نکالاً ہے،مشرک نہیں قرار دیا جا |
| ﴾ گے۔ (سوانح مولا ناداؤ دغز نوی از مولا نا ابو بکرغز نوی) | مِي مَرْہِم آپ کومٹرک نہیں کہیں |
| مله ہے غیر مقلدین کے ایک جیدعالم دین کا۔                  | ديکھا آپ نے؟ پہ فیو             |
| لا بھی مشرک چنا نچیمشہور مغل با دشاہ جلال ال              | صاف نه موتو "الله أكبر كمني وا  |
| بوان کی مرادیه ہوتی تھی کہ ( جلال الدین ) ا <sup>ک</sup>  | اكبرك يرستارالله اكبركت تنط     |
|                                                           |                                 |

7 نيت رين بربي الله باورا گرنیت صاف موتویا شخ عبدالقادر کہنے والا بھی موحد دمومن ہے، آخروہ انہیں عبدالقادر بی کہدرہا ہے ( ایعن قادر کا بندہ ) القادر تونبیں کہدرہا۔ اللہ کے سوا

کی کوخدامانناشرک ہے بندہ ماننا توشرک نہیں۔

☆.....☆.....☆

تَوْخِيدُ اور مَكْبُو بَانِ ذُذًا كَكُمَّ الْآتَ



تَوَخِيدُ اور مَحُبُوبَانِ ذِٰذَا كَحَكُمَالَاتَ

ہمارے ہاں جینے اختلافات نظراؔ تے ہیں ،ان میں اکثر' نبیت' کو نہ بجھنے کی بنا پر ہیں۔ بلکہ بول لگا ہے جیسے اختلافات پیدا کرنے والول نے جان بوجھر ۔ سمجھ کی کاشش نے نہیں کہ اور افران سے زید تاریخ

نیت بھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور انہوں نے اختلاف پیدا کرنے کیلتے ہی سمار از ور صرف فظوں پرصرف کردیا۔ حضور پر فور عظیمنے کا ارشاد گرا می جوعمو ما محد شین نے سب سے پہلے اپنی تصنیفات کی زینت بنایا ہے، نیت ہی کے بارے بیس ہے۔ اور دیکھتے ہمارے کرم فرماؤں نے اس پر بھی فور کرنے کی زصت گوار انہیں کی۔ ان کی گفتگو سنتے ، ان کی تحقیقات پر نظر دوڑائے ، ان کے انکشافات ملاحظہ فرما ہے ، شور وغل بہت سنائی دے گا مگر جے نور وفکر کہتے ہیں شاید ہی اس کا کوئی ہم تہ کہیں نظر آئے۔ بال بال موجعے جب سب سے پہلی حدیث کو بھی معاذ اللہ انہوں نے '

در خویاعتنا نیس مجما ، تو باقی کتاب کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا۔ تو لیجے یہ ہے کہل حدیث عَنْ عُسَمُ وَ ابْنِ السَحُ طَانِّ وَضِی اللَّهُ عُنْهُ قَالُ قَالُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَیْتُ اِنَّمُ الْاَعْمُ الْرُعِلَا اللَّهِ وَرَانُمُ الْاِ عَلَیْ اللَّهِ وَرَانُمُ الْاِ عَلَیْ اللَّهِ وَرَانُمُ اللهِ وَرَانُولِهِ وَمُنْ كَا نَتْ هِجُورَتُهُ اللهِ وَرَانُولِهِ وَمُنْ كَا نَتْ هِجُورَتُهُ اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَمُنْ كَا نَتْ هِجُورَتُهُ اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللل

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنهٔ سے روایت ہے،

الإمارة باب تولد عليف المالا قال بالهية جلد : الص ١٢٠ مشكو م ال

آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرما یا، اتمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے، اور ہر خص کواس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا، جس خص کی جرت من اللہ اور اس کے رسول سیان کی کی کے ہے تو اس کی جرت دیا کے حصول یا کی خوشنو دی کا سب ہے اور جس کی جمرت دیا کے حصول یا کی خاتون سے شادی کے لیے ہے تو اس کی جمرت (اللہ اور اس کے رسول سیان کی طرف نہیں ہوگی بلکہ کائی کی طرف ہے کے رسول سیان کی طرف ہیں ہوگی بلکہ کائی کی طرف ہے جس کیلے اس کی جمرت کی ہے۔

کتنا واضح ارشاد ہے، کام بظاہر ایک ہے اور وہ ہے ججرت جیسی عظیم الشان عبادت ، مگر اس کا ثواب سب کو ایک جیسا نہیں ۔ جس کی نیت خالص ہے رضائے خدااور رضائے مصطفر (علیہ الصلوة والسلام) کے حصول کیلئے ، اس کیلئے ثواب اور جس نے ہجرت کی خاتون سے نکاح کرنے یا کی اور دوسری دنیوی غرض کیلئے کی، دو ہجرت کے ثواب سے محروم ہے۔

علیم الامت مفتی احمد یارخال تعبی علیه الرحمة نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے

''صاحب مشکلو قاولی الدین مجم علیا لرحمة نے شروع

کتاب میں بیرحدیث ہم کو سمجھانے کیلئے تکھی کدمیری کتاب
اخلاص سے یا حنام محض دنیا کھانے کیلئے نہ یا حنا، نیزاین دلی

کیفیت پرہم کو مطلع فرمایا کہ میں نے بیر کتاب اخلاص سے کھی ہے بشہرت یا مال مقصود نہ تھا ، بیرحدیث میرے بیش نظر تھی''

| 15     | تو حیداور مجویان خدا کے کمالات                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ج      | جس طرح کام بظاہرا یکہ بھراجر کا دارو مدارا خلاص نیت پر ہوتا           |
| و کھیے | بعض د فعد کلام بظاہرا یک مگر فیصلہ کہنے والے کی نیت ومراد پرمنحصر ہے۔ |
|        | مشکوة شريف ميں ہے۔                                                    |
| į      | ''حضرت انس رضی الله عنهٔ سے روایت ہے که رسول                          |
|        | الله عَلِيْنَةُ نے فرمایا،الله تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت        |
| (      | خوش ہوتا ہے جبتم میں سے کوئی توبر کرے۔اس کی مثال                      |
| 1      | الی ہے کہ جنگل میں کسی کی سواری جس پر کھانے پینے کا                   |
|        | سا مان لدا ہوا ہو، کھو جائے اور وہ اس کی بازیا بی کی امید کھوکر       |
|        | ایک مهایددار درخت کے نیچے پڑ کرسور ہےاور جب بیدار ہوتو                |
|        | و کیھے کہ میری سواری کمڑی ہےاور فرط مسرت سے اس کی مہار                |
|        | پکڑ کر ہے کہدد ہے۔                                                    |
|        | ٱللُّهُمُّ ٱلْتَ عَبْدِي وَ ٱنا رَبُّكُ                               |

(مسلم شریف کتاب التوبه جلد:۲۲ ص ۳۵۵)

(لعنی خدادندا! تومیرابنده ہےادر میں تیرا رب ہوں)

خوثی کی زیاوتی میں غلط کلمات ہی کہددے

محویا کہنا جا ہتا ہے۔

ٱللَّهُمُّ الْتُ رَبِيَّ وَ ٱنَا عَبُدُكُ ( ياالله توميرارب ہےاور ميں تيرابنده ہوں)

مگر کہدر ہائے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرار ب ہوں ( معاذ اللہ )

بظاہراس سے بزاشرک کیا ہوگا گروہ خوثی کے جوش میں آیے ہے باہر

ب لہذا شرکی کلمات کے باوجود محض حسن نیت کی بنا پراللہ بھی اس سے راضی ہے اور اس کا رسول علی جھی۔ ہمارے دور کا کوئی مفتی بے لگام موقع برموجود ہوتا تو شایدا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آپ کویفین ندآئے ۔ تحقیق کر لیجئے دورحاضر میں جن جملوں پر کفروشرک کے فتوے دا نعے جاتے ہیں ، وہ اس کے مقالع میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ کہنے والا با ربار یقین ولا تا ہے کہ میں اللہ کو واحد و لاشر ك ما نتا موں اور مير يز ديك الله كي ذات ميں نهكو كي شريك بادر نداس کی صفات میں مرفتوی کی تلوار ہے کہ نیام میں آتی ہی نہیں ہے۔اس سے زیادہ صانت کیا ہو علی ہے کہ کہنے والاخودا نی زبان سے شرک سے بیزاری کا اعلان کررہا ہاور دوٹوک انداز میں عقیدہ تو حیدورسالت سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہاہے، اگراختلاف پيداكرنا بي ان كا مقصد نه بوتا توبات بالكل واضح تقي مگرانسوس! ' خوئے بدرا بہا نۂ بسیار' یونبی کوئی لفظ سنا اور حجث شرک کا فتویٰ دے دیا ، خدا نخواستہ اگریپی روش زیر عمل رہی تو اس ہے قرآن یاک بھی کیونکر محفوظ رہے گا۔ مثلاً و کھیے رب کا لفظ۔ اس کے بارے میں مارا ایمان کیا ہے اور تصورات وتخیلات کیا ہیں، پھر ریڑھئے سورۂ یوسف۔اس میں بہت ہے مقامات پر'رب' سے مرادربالعلمين كي ذات ياك بي مراد ہے،مثلاً

قَالَ رَبِّ الشَيْجُنُّ اَحُبُّ إِلَيُّ مِمَّا يُدُ عُوْ نَبِنِي الْيُو ....(ين ٢٠) ترجمہ: عرض کی اے میرے رب جھے قید خاند زیادہ پند ہےاس کام ہے جس کی طرف یہ جھے بلاتی ہیں (کڑلا مان) اگل آیت میں ہے۔ كَا شَنْجَابُ لَهُ 'رَبَّهُ فَصُرُفُ عَنْهُ كَيْدُ هُنَّهُ (يستِ ٢٣٠)

ترجمہ: تواس کے رب نے اس کی من کی اوراس سے ورتوں کا کر چھیر دیا۔ اس سورۃ میں بہت سے دوسرے مقامات پر بھی ' رب سے مراد رب العلمین ہی ہے، گرچندآیات وہ بھی میں جن میں رب سے مراد ُ بادشاہ' ہے۔

د کھنے بوسف علیہ السلام اپنے دوقیدی ساتھیوں کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے ان سے فرماتے ہیں۔

لِصًا حِبِي السِّيْشِي اَمَّا اَحُدُ كَمَا فَيَشْقِي رَبَّهُ حُمُواً ﴿ (بِسنام) لِصَالِحِ رَبِينَ المَّا المِن رَجِم: السِّيْشِ المَّارِينَ المَّارِينَ المَّارِينَ مِن المَارِينَ المَّارِينَ المَّارِينَ المَّارِينَ المَّا

رب کوشراب پلائے گا۔۔۔۔۔( کنزالایمان ) اگلی آیت میں دوباررپ کالفظ آیا ہے اور دونوں باراس سے مراذ باوشاہ ہے . مرکز کر بینہ در کرمین کی کردے وہر رق میں میں ہے :

وَقَالَ لِلَّذِي طُنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا اذْ كُرْنِيْ عِنْدُ رَبِّكُ فَانُسُهُ الشَّيْطُنُ ذِ كُر رَبِّمْ ...... (بسن ٣٠)

ترجمہ: اور یوسف نے ان دونوں میں سے جمے پچتا سمجماء اس سے کہا اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔

پھرا کیے عرصے کے بعد جب حضرت پوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا بھیجی ، تواس نے آپ کو ہلانے کیلئے اسٹجی بھیجا ، آپ نے اے واپس بھیج دیا۔ بیدا قد قرآن یا ک نے بول بیان فرمایا۔

فَكُمُّا جُاْءَةُ الرَّسُولُ قَالُ ارْجِعُ اِلٰىٰ رَبِّكُ فَسْنَلَهُ مَا بَالُ النِّسُورَةِ الْبِيْنَ فَطَّعْنَ ابْدِيهُنَّ ط (بِسَـه) ترجمہ: قوجب اس کے پاس ایٹی آیا، کہا اپنے رب (بادشاہ) کے پاس بلٹ جا پھراس سے لوچیکیا حال ہے ان موروں کا جنھوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ (کزالا بان)

د يكھا آپ نے؟ خود قرآن كيم من ال قتم كے اطلاقات موجود بين اور ان كى روسے اگر ذبئ صاف ہواور قر ميں كوئى افق في ند ہوتو 'رب' جيما نها يت اہم لفظ بھى غير خدا كيلئے استعال كرنے ميں كوئى احرج نہيں سو چے، جن كے بال غوروفكر كو ہى ممنوع قرار ديا گيا ہے، قرآن پاک كے اليے مقامات سے كيے گر رتے ہوں گے اورا مدهاد هند فتو كى اگا ديے كى عادت كى بنا پرقرآن جميد كے بارے ميں كيا سوچتے ہوں گے قرآن پاک كى آيات تو ١٩٢٢ بين اورا حادیث بارے مقامات اور بھى زيادہ ان كے مقامات اور بھى زيادہ بين اورا حادیث بين تے مقامات اور بھى زيادہ بين تو بول كے مقامات اور بھى زيادہ بين تو بول كاكيا حال ہوتا ہوگا ۔

حقیقت یہ ہے کہ ال قتم کے لوگوں کوعمونا مجوبان خدا ہے اور خصوصاً
حضور مجوب عظم علی ہے بخص ہے جس کی بنا پرعمونا یہ بجوبان خدا کے اور خصوصاً
محبوب اعظم علی کے کمالات کا ذکر کرنا یا سمنا پر واشت نہیں کرتے ۔ جب مہیں
حضور پر نور علی کے کمالات کا ذکر کرنا یا سمنا پر واشت نہیں کرتے ۔ جب مہیں
حضور پر نور علی ہے کہ کو خاکل کی بات آتی ہے، بوں لگتا ہے کہ ان کے اندرشرک کی
تھنی جب گتی ہے، یہ چوکس ہوجاتے ہیں اور فورانس کے سعد باب کیلئے کھڑے
ہوجاتے ہیں ۔ ان کی بدین کا بیعالم ہے کہ قرآن یاک نے جو الفاظ عام النانوں
کہ بیا استعمال کے ہیں، انھیں بھی حضور پر نور علی کے کہ ذات یاک ہے منسوب
کیلئے استعمال کے ہیں، انھیں بھی حضور پر نور علی کے کہ ذات یاک ہے سمنسوب

تو حیداورمحبوبان خداکے کمالات 449 بتایا کہ فاتح مرزائیت، عاشق رسول (علیہ )، جناب طا ہرعبدالرزاق نے کہیں حضور علي كيارگاه مين عرض كيا! 'بارسول الله عليه المين بخش ديجي توايك و مإلى بزاج ُ ااور كَهِنه لْكَا' بخشْخ والاصرف خدا بِ مُكسى اور كو بخشْخ كا کیاحق ۔ وغیرہ من الخرافات ۔ جناب طاہرنے اسےخوب آ ڑے ہاتھوں لیا۔ان کا جواب کیا تھا؟ مجھے معلوم نہیں ۔ مجھے تو قرآن یا ک سے یہ فیصلہ لینا ہے۔ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورُ ٥ (الوران ٣٣) ترجمه: اورب شك جس في صبركيا اور بخش ديا توبيضرور بهت ككام ين-

( كنزالايمان) سوجا آپ نے عُفُو' کالفظائس کیلئے آرہاہ۔ جوبھی بخشے گرمنکراگر قرآن ياك برايمان ركھتا ہے تو محويا سب كيلئے ميلفظ قبول كرر ہاہے، ايك حضور پر نور علی جن کاکلہ پڑھتا ہے کے بارے میں ضد کا شکار ہے۔

اس سے پہلے سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر۲۷۳ ملاحظہ ہو۔رب تعالی فرما تا ہے۔ قَنُولٌ مُّنْعُورُوفٌ وَّمُغْفِرُةٌ خُيْرٌ مِّنْ صِدْ قَة يُتَبِّعُهَا أَذِي دۇاڭلە ئىنى كىلىم، O (٢١٣) ترجمہ: اچھی بات کہناا ور در گزر کرنا اس خیرات ہے بہتر ہےجس کے بعدستانا ہو،اوراللہ بے پر داحلم والا ہے۔ حكيم الامت مفتى احمد يارخال صاحب تعيى حاشيه ميل لكهت بيل -'' لیعنی فقیر کونر می ہے منع کر دینا اور اگر وہ اس منع

کرنے پر ٹازیباالفاظ کہتو اسکودرگز رکر دیٹااس دیئے ہے بہتر ہے جس کے بعد فقیر کوستایا جاوے یا بدنام کیا جاوے'' (نورامرون)

دیکھے مغفر ق کی صفت اللہ کو لیندہ، سب میں ہونی چاہے۔ وہانی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، ہال اللہ کے بیادے صبیب عظاہم میں مغفرہ ہو اور آپ کیلئے بدلفظ لا کیں تو دہانی کی تو حید بھر جاتی ہے۔ یعنی صفور پر نور عظام صب کے ساتھ عضف پر مجل پیرا ہوجا کیں (جیسا کردہ ہیں) اور کی بجرم کی مففرت فرما کیں تو دعمٰن کو قطعا کو ارائیس ہال ہال جو بدنصیب صفور پر نور عظام کا ماش کی نظر میں آپ کا نا فرا (بخشے والا) ہوتا موت ہے کیا کم ہوگا۔ یہ صفور عظام کے غلاموں کی سعا دت ہے کہ اپنے آقا و موال علیہ التی والان ایم کی حداد اللہ کی خطر میں بین عشار رس کی تقدر سرہ کا عقیدہ دیکھئے ہیں۔ عشار رسول عظام کی حداد کان سے سے کر اور کان سے س کر خوش ہوتے ہیں۔ ہیں۔ عشار رسول عظام کی حداد کی تعقیدہ دیکھئے

ونیا ، مزار، حشر جہاں ہیں نفور ہیں ہر منزل اپنے چاند کی منزل عَفَر کی ہے

جس رؤف ورجیم اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم ﷺ کورؤف ورجیم بنایا ای خفور نے آئیس غفور بنایا ،ہم اپنے اللہ کی ہرعطا پراوراپنے آ تا ﷺ کے ہروصف پرائیان رکھتے ہیں۔ دینے والا خداہمی میکا ہے اور لینے والا حبیب ﷺ بھی میکا ہے اورائس میکانے اس میکا پر چوکرم فرمایا دو بھی میکا ہے۔

وهالله، بيأس كا بنده، وه بهي ميكما، بيه مجمى ميكما

يبي بولےسدرہ والے، چن جہاں کے تھالے، بھی میں نے جھان ڈالے ترے یاہے کا نہ یایا، کجھے کی نے یک بنایا غرض آ کھے کھلی ہو،ایمان ہے دل منور ہو،اللّٰد کی محبت سے سینہ سرشار ہوتو ہدایت کیلئے قرآن یاک ہے بڑھ کرئس سہارے کی ضرورت ہوگی ،گمردل اگر بغض

ر سول علی نے تاریک کردیا ہواورآ تکھ برحسد وعناد کی پٹی بندھی ہوتواس کماب مبین سے انسان ممراہ تو ضرور ہوسکتا ہے، ہدایت کا کوئی امکان نہیں۔ ہارے معاشرے میں جو ندہمی اختلاف نظرآ تا ہے، ندہمی سے زیادہ جذباتی ہے۔ جو مخض جذبه محبت ہے قرآن یاک کی تلاوت کرتا ہے،اسے ایک ایک حرف میں بلکہ ایک ا يك حركت مس عظمت مصطفى عليه التحية والثناك فانوس جكماً ت نظراً تربي

بقول حفرت ميال محمرصا حب عليه الرحمه زېرال،زېرال،شدال،مدال شان تېرې دچ آئيال عامال لوكال خرنه كوئى ، خاصال رمزال يائيال اس کے برمکس جو بغض و تعصب میں سر کے بالوں تک ڈوبا ہوا ہے، اسے تمیں باروں میں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ وہابیت ای بغض وتعصب ہے تنظری ہوئی سوچ کا نام ہے۔حضور برنور علی کی ذات میں کمال کا قرار واثبات و مابیت کے دستور فکر وعمل کے خلاف ہاس سے بوج مے حضور برنور اللہ کی تعریف کتنی ہونی چاہتے۔ان کے گرو گھنال لینی برصغیر کے پہلے وہائی نے اس کا جواب دیا۔ 'بشر کی می تعریف کرو ملک اس میں بھی اختصار کروڈ تقوینالایان)

'بشر کی تعریف کرو بلداس میں بھی اختصار کر و (تقریبالایان) جب مرکزی وفتر سے بیآرؤنینس نا فذہو چکا کہ عام انسانوں سے نبی علیہ الصلو قاوالسلام کی تعریف بڑھنے نہ پائے ، ہاں گھنا سکوتو گھنالو۔ پھراور کسی ک کیا پرواہ؟ یکی وجہ ہے کہ وہائی قرآن پاک بڑی احتیاط سے دیکھتے ہیں اور بڑی محنت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ احتیاط اس لئے کہ کسی عظمت کا سکہ کہیں ول پر میٹھ نہ جائے اور محنت اس لئے کہ قرآن پاک کے محبت آفریں اثر ات کا قو ڈکیا جائے ، ای آرڈ یننس کو لیسے ، کیا کوئی باایمان فخص اسے قرآن پاک کے مطابق کہہ سکتا ہے۔ جس کا اعلان ہیہ ہے۔

> تِلْکُ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بُعْضُهُمْ عَلَى بُعْضِ .....(التر ، ١٥٢) ترجمه: بدرسول بین که بم نے ان ش ایک کودوسرے پرافض

> > كيا\_(كنزالايمان)

چرآ گے فرمایا!

مِنْهُمْ مَنْ كُلُّمُ اللَّهُ وَ رَفْعَ بَعْضُهُمْ دُوجِتِ ا

ترجمہ: ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرما یا اور کو کی وہ ہے

جےدر جول بلند كيا ..... (كنزالا يمان)

سوچے رسول عام انسان نہیں، عظمتوں اور فضیلتوں کے مرقع کانا مرسول ہے۔ ان کا گروہ انتاعظیم ہے کہ حضرت موٹی کلیم اللہ علیہ السلام بھی ان میں داخل ہیں، اور پھر ان میں الی جلیل القدر ذات ستودہ صفات بھی ہے، جے ایک دو توحداد رحجو بان خدا کے کمالات در ہے تہیں ، وہ بھی عام لوگوں بلکہ رسولوں پر ان گنت در جوں سے فضیلت بخشی گئے۔رسول تو ہوتے ہی فضیلت والے ہیں لیکن مشکران کی ہرفضیلت کا اٹکار کرکے انھیں عام بشرکی سطح ہے بھی فیچولا تا چاہتا ہے۔اور یجی ہے اس کی توحید۔

☆.....☆.....☆





تَوَحِيدُ اور مَحُبُو بَانِ ذُذًا كِحَكَمَا لَاتَ

| 455                                  | نو حیداور حبوبان خدا کے کمالات                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| کے بارے میں ذہن صاف ہواور دل کسی     | حق یمی ہے کہتو حیدورسالت کے                        |
|                                      | گومگوکاشکارنه ہو، پھرانسان ان کی بلکہ تمام:        |
|                                      | مطالعہ کرے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ،گم            |
|                                      | ہو،عقائد کی اہمیت ہے بے نیاز ہوتو قدم قد           |
| ة جسمفهوم میں کیا گیا ہے، بالکل ای   | پر پھرغور کیجئے ،اس کا استعال سپے رب کیل           |
| لئے بلکہ اللہ کے کس نی علیہ اللام کے | مفهوم میں بادشاہ کیلئے یا کسی اور شخصیت کے         |
| رای کا ہم معنیٰ ہے عربی میں لفظ مربی | لئے بھی کیا جائے تو ناروا ہوگا اور شرک، پھ         |
| لمرح لفظ مرنی اور لفظ 'پروردگار' کا  | اور فاری میں لفظ پروردگار _لفظ 'رب' کی'            |
|                                      | استعال بھی بڑی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔لفہ         |
| پیدا کرتا ہے اور پھر پر ورش کا انظام | ہوتا ہے اور یقینا حقیق پروردگار وہی ہے جو          |
| ے نواز تارہتا ہے۔ مگر بادشاہ، پالنے  | کرکے ہرموئن وکا فرکوگونا کوں نعتوں ۔               |
| میں ہوتو دوسروں کیلئے اس کا استعمال  | والے ، تربیت کرنے والے وغیرہ کے مغہوم              |
|                                      | جائز ہوسکتاہے۔                                     |
|                                      | حفرت اقبال نعت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں               |
| •                                    | مقامش عبده آ                                       |
|                                      | جهان شوق را پروره                                  |
| ا پے گھر کی طرف آ ہے۔ مولانامحمود    | د دسرول کی چھوڑ ہے ،منکرین کے<br>ر                 |
| کہتے ہیں دواہے' رب' مولانار شید      | الحن صاحب جنعين 'پروردگان ديوبند' هيخ البند<br>مرم |
| -0,                                  | احد كنكوى صاحب كأمرثيه لكهت بوئ بلكتي              |
|                                      |                                                    |
|                                      |                                                    |

## خداان کامر لی ، وہ مر لی تھے خلائق کے مرے مولام سے ہادی تھے بے شک شُخر الی!

اگرنجد و دیویندی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے پہلے قو مصرع کا مطلب یہی دکھا ہے کہ مولانا رشید احمد کنگوہی ساری خلوق کی پرورش و تربیت کرنے والے پروردگاریا رہ بیں اور ایکے اوپر صرف ایک ذات ہے اللہ کی جس کی ربوبیت و تربیت کے تنگوہی صاحب محتاج ہیں۔ گویاوہ جو صفور سرور عالم علیہ کے شان میں عرض کیا جاتا تھا۔

'بعداز خدا بزرگ توئی قصه مخضرُ

مولانا محمود الحن ویوبندنے اس شعر کی روثنی میں اس منصب پر اپنے گنگوہی صاحب کو بٹھانے کی کوشش کی ہے۔اگرای قتم کے الٹے سیدھ شعروں پرفتو کی کا دار و مدار ہوتو فرما ہے کیا سارا دیو بنداصل دیو بندلینی شرک گڑھ نظر آئے گایا نہیں۔

دیکھا آپ نے لفظ رب کا مسئلہ، اگر اس کا استعال بدیتی اور بے احتیاطی

ہے کیا جائے تو بات کہاں تک پہنچی ہے جتی کر آن پاک بھی تہمت شرک ک

محفوظ نہیں رہے گا کیونکہ اس میں بھی لفظ رب تعلق کیلئے وارد ہے (جیسا کہ اوپ

تفصیل ہے گزرا) مگر ایک ای لفظ کی بات نہیں، قوم کو پارہ پارہ پارہ کرنے والوں نے

میں الفاظ پر یوں ہی کرم فر مایا ہے اور شرک کا فتو کی دیے میں ذرااحتیاط ہے کام

نہیں لیا حثال ای قبیل کے ایک اور لفظ عبر پر خور بجیحے۔ ہمارے ہال اردو، فاری

اور ہنجا نی میں لفظ عبر کا منہوم میں بولاجا تا ہے، عربی میں لفظ عبد کا بھی مجموم میں اور اس کے زیر اثر اردو میں بھی لفظ نیزہ کہ جبی آئیں معنوں میں آتا

| ممالات<br>م                                                       | تو حيداور حبوبان خدا  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| غلام ہوں'۔'رشیدتو آپ کا بندہ بےدام ہے'۔                           | ہے۔ میں تو آپ کا      |
| ل کے آخر میں لکھتے رہے ہیں،' کمترین بندہ بمجھی کسی کو'شر          |                       |
| ں اردومیں کوئی کہدے دیکھے کی مفتی کے مہار کے سامنے '              | کی نہیں سوجھی مگرا آ  |
| ه ہوں' طوفان اٹھا لے گا۔ میں سال سوم میں زیرتعلیم تھا '           | حضور علي كابند        |
| رنے تو حید کے جوش میں یہاں تک فرمادیا تھا۔                        | اسلامیات کے لیکچر     |
| ) کے نز دیکے غلام رسول نام رکھنا بھی جائز نہیں'                   | 'اہل تقو کا           |
| ا عربی میں ان لو گوں کے نزدیک عبد الرسول ، عبدا لنج               | ای طرح                |
| م شر کانہ ہیں۔ کیونکہ ان کے خیال میں عبد' کا لفظ ، لفظ اللہ       | عبدالمصطفط وغيرونا    |
| ہے کی اور کانہیں لینی اللہ کا'عبدُ (یا عبداللہ ) تو کہہ سکتے      |                       |
| م کہنا شرک کی بات ہے۔اس میں کیا شک ہے حقیقت میں                   | مسكسى اور كاعبدياغلا  |
| كاعبد ہے جوشہنشاہ حقیقی ہے۔ ما لك حقیقی صرف ایک ہی ۔              | أيك بنده اى ذات       |
| ف ای کے بندے اور غلام بیں ہاں اللہ کے فضل ہے ، ا                  | باتی حقیقت میں صر     |
| ے، اُس کی تقدیر ہے دنیا میں کوئی رعایا ہے تو کوئی رعیت ، کو       | کے ارادہ ومثیت ب      |
| ، كوئى صاحب ہے تو كوئى بندہ، كيا اقبال عليہ الرحمہ كا يہ شعر      | حاکم ہےتو کو کی محکوم |
|                                                                   | خبير_                 |
| بنده وصاحب ومختاج وغنى ايك هوئ                                    |                       |
| تیری سرکار میں پہنچے تو سجی ایک ہوئے                              |                       |
| ے کا بیعام استعال جیسا کہ او پرگز را جاراروز مرہ ہے، اور کم       | لفظ غلام اور لفظ بند_ |
| رِكُونَى دَكُونِينِ ہوتا۔اورتو اورخو دقر آن پاک میں بیلفظ عبد ٰ ا | کواس کے استعال ب      |
|                                                                   |                       |

مفہوم میں آیا ہے۔مثلاً

وَٱنْكِحُواالَايَا مَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِ كُمْ وَإِمَاتِكُمْ ﴿

ترجمہ: اور نکاح کردوا پنول میں ان کا جو بے نکاح ہوں اورائے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔ (کزالایان)

خیال فر ما یا قرآن پاک نے کس غیر مہم انداز میں تبہارے بند ے ( ایتی فلام ) اور تبہاری کنیز میں کہا ۔ گر برا ہوو شمنان رسول کا کہ جو کی کی نے کہدویا رسول کا بندہ اُنجیل پڑے کو دنے گئے ، منہ میں جھاگ آگئی ، ما تنے پر بل آگیا ، اور شرک کو نعر ورنی کی نعر ورنی گرک منہ میں جھاگ آگئی ، ما تنے پر بل آگیا ، اور شرک گون فرور ورنی کا بندہ و فلام کہنا شرک کیون فیس ۔ اگر یہ لفظ خدا تی کا مضاف ہوسکتا میرک فیون ورسروں کا مضاف کیوں بناتے ہو؟ اورا اگر دوسروں کا بندہ یا فلام کہنے سے شرک کیو گر میرک فیمیں ہوتا تو کسی کو حضور علیہ الصلوق والسلام کا بندہ یا فلام کہنے سے شرک کیو گر میرک بین بندگان تجدود کو بند کے فرویک کے تاب ستو وہ وصفات ہے ، باتی سب خالق میں ۔ اگرتم ایسا ہی تجمعے ہوتو بتا وائ گست خدا وک کا یوں اقر از کر کے کون شرک کا مرتک بور ہا ۔؟

چلو یوں ہی سبی قرآن پاک نے متہارے بند نے اور تمہاری کنیزیں' کہ کر بندوں کو بندوں کا بندہ کہنے پر پابندی نہیں لگائی تو بناؤ حضور سرور کون و مکال ما لک این وآں اور باعث چنین و چناں مقالت کا بندہ کہنے اور کہلانے پر کہاں پابندی عائد کی ہے۔ بھی نہیں ،اس نے اپنے بندوں کو حضور علیہ الصلاق و السلام کے بندے فر ماکر انہیں اپنی خصوصی رحمت کا اشارہ دیا ہے دیکھئے قرآن پاک کیا فر ما تا ہے۔ قبل بغیر کوئی کا الگرائین کا شکر گھڑا تھائی انگشیہ بھر کا تفقیع کھاؤا

توحيدا درمجوبان خداكے كمالات 459 مِنْ زَّحْمُةِ اللَّهِ م إِنَّ اللَّهُ كَغِفْرُ اللَّهُ نُوْبُ جَمِيْعاً م

إِنَّهُ هُوُ الْغُفُورُ الرَّحِيْمُ ٥(ازر٥٣) ترجمه: تم فرماؤ المصريده بندوجنمول في اپي جانوں

برزیادتی کی،الله کی رحمت سے ناامید ند ہو، بے شک الله سب گناه بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والامبر بان ہے۔

(كنزالايمان)

الله تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر کیما کریم ہے۔ بیٹہیں

فرمايا' قبل لعبا دى<sup>، يع</sup>نى مير، بندون مي فرمادو، بلكفرمايا' قل يعبادي ميني فرما دواے میرے بندو!اب کوئی بدبخت حضور علیافت کابندہ بننے کواپنے لئے وجہ عار

سجمتا ہے ، تو سجمتا رہے بہر حال اللہ کی رحت سے ما یوس نہ ہونے کی تلقین حضور الله کے بندول ( یعنی غلامول ) کیلئے ہے، دوسرول کیلئے نہیں۔اب کو کی

هخص ابلیس لعین کی سوچ کے مطابق شور مجائے کد " میں اللہ کا بندہ ہوسکتا ہوں، کسی اور کانمیں ، تواسے قرآن پاک کویا پیجواب دے رہاہے کہ اللہ کا سچابندہ تو وہ ہے جو

اس کے صبیب علی کا بندہ ( لعنی غلام ) ہے اور جواللہ کا بندہ کہلانے کے باوجو: اس کے حبیب کا بندہ نبیں بنا جا ہتا ، وہ اللہ کی رحت سے ما یوس ہے تو اسے ما یوس

ہی رہنا چاہئے ۔ ما یوی سے وہی <u>نکلے گا</u> جورحمۃ للعالمین علیہ کا دامن غلامی تھ ے ہوئے ہے۔اللہ کی شمان غفاری اور رحمت کے خاص جلو ہے بھی حضور علاقے

کے بندوں کیلئے ہیں۔ای لئے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم حضور پرنور عظافے کا بھائی بننے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کی غلامی و بندگی کوسر ما پیمزے و وقار سجحتے تھے۔ چنا نچے حضرت سیدنا فا روق اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنے اولین خطبہ خلافت میں خود کو حضور علیہ کے عبد و خادم کہنا ای منہوم میں تھا۔ ہاں ہاں آپ

كى بيالغاظ كقع مشكبار اورعشقبار بيل-كُنْتُ مُعَ رُسُولِ اللهُ عَلَيْتِ فَكُنْتُ كَيْلُهُ أَوْ حَا دِمَهُ

. (الجامع اله فيريج: الوازالة الخفااز ثناه ولى التدمحدث والوي)

ترجمہ: حضور عظی کے ساتھ تھا اس کے میں آپ عظی کا عبدو خادم تھا۔ کتے میں کہ حضرت علی الرتھی کرم اللہ وجہدنے بھی ایک باریوں ہی فرمایا تھا۔ اُلا عُبْلَةً مِینْ عَبْسُدُ مُحکمًٰدِ

" ( بحواله مولا نا تعمل اور تقوية الايمان )

ترجمہ: میں حضرت مجم مصطفیٰ علیق کے خلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔
خیران میں سے کی روایت کو یا دونوں کو کوئی ضعیف کہد دے، کی صدیث
کے راوی کو خاطر میں نہ لائے ، شاہ ولی اللہ محدث دبلوی قدس سرہ کی تحقیق سے
بھی بہناوت کردے، تو قرآن پاک کے قل ایوبا دی' (فرما دوا سے میرے بندہ) کا
کیا جواب دے گا اور الفاظ قرآن کو کیوئر ضعیف کہد دے گا۔ اور اگر واقعی اس کے
نزدیک حضور علیق کے ساتھ نسبت غلامی شرک ہے تو قرآن پاک کے بارے
میں اس کا کیا عقیدہ یا (کیا) تصور ہوگا۔ مسلمان تو روز اول ہے قرآن پاک کو بی تو

میں اس کا کیا عقیدہ یا ( کیا ) تصور ہوؤا۔ سلمان کو روز اول سے سرائی ہے ہوں د حید کی سب سے بودی کتاب بچھتے آئے ہیں ، شاید محمد بن عبد الو ہاب نجدی نے ای قشم کی آیا ہے د کیچر کراس سے اعتاد اٹھا لیا اور بزئے غیصے کے عالم میں (معاذ اللہ) 'اصل' کتاب التو حید لکھ ماری جس میں اس نے پرانی قرآئی تو حید سے بیزاری کا اظہار کرکے ایک ٹی تو حید ایجاد کی ۔ ٹی تو خید تو خیر سیجی نہیں تھی کیونکہ ہزاروں

شيطان تعين كهاجا تاتها\_ وہا بوں کومئلہ تو حید میں قرآن یاک سے اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ

كآب التوحيد لكهركرانهول في إصلى توحيد كالعارف كرايا باس مريط بیتو حیدعالم اسلام میں اس آب وتا ب اور اس تفصیل کے ساتھ کہیں بھی متعارف نہیں تھی ، چنانچے محمد بن عبدالو ہاب نجدی نے جب اپنا' دین' ظاہر کیا تواس کے

برا بهائي شخ سليمان بن عبدالو باب في اس كرديس كتاب 'الصَّو إعقُ الْهِ لِهُيَّةُ فِي الْرُوِّ عَلَى الْوَهَا مِيَّةِ ، لَهِي ،علام سليمان نے اپنے بھائی توسمجھانے کی

بہت کوشش کی تمر جو بدنصیب اللہ کے نبی علیہ الصلو ۃ والسلام کوا پنا بھا کی سجھتا ہووہ چھوٹے موٹے بھائیوں کی بات پر کیا کان دھرےگا ، جناب سلیمان نے جان کا

خطره محسوس كميا تووه حرمين شريفين حليه محئة \_السصداعق الالهبه، أج بهي موجود ہاں میں انہوں نے جس خوبصورت اور مدل انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی اس کی جھلکیاں و کیھنے کیلئے صرف دو تین اقتباسات کا تر جمد ملا حظہ فر ہا ہے میں نے اسے مولا نا اساعیل اور تقویت الایمان سے نقل کیا ہے مولا نا سلیمان محمد بن عبدالوماب سے خاطب ہیں:۔ ا ..... بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی اساس پانچے

چیزوں پر ہے، شہا دت اس بات کی کداللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور نماز قائم کرنی، زکات ادا کرنی، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت الله كالحج أكر قدرت اور سبيل ہو\_ ليكن آپ ان لوگوں كو كا فرقر ار ديتے ہيں جو كلمه شريف پڑھتے

من نماز ،روز ہ، جج اور زکات کے یابند ہیں، ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے طلق خدا کو کا فربنانے کا قول کہاں سے لیا ے اگرآ کے میں کہ ہم شرک کرنے والوں کو کا فرکتے ہیں ، اللہ نے فرايا ب إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْوَكُ به، وَثُرُكَ رَنْ والوں کواللہ تعالی نہیں بخشا' (شیخ سلیمان نے اس مفہوم کی اور آپتیں بھی کھی ہیں اور پھر لکھاہے ) میمبارک آیتیں برحق ہیں اور اہل علم نے جومطلب ان کا بیان کیا ہے وہی ورست ہے۔ وہ کہتے ہیں <sup>و</sup>غیر اللہ کو الله كاشريك بناناشرك بمشركين كمت بين هو لاء شركاؤ نا ہارے شریک ہیں اور جب مشرکوں سے کہاجا تا ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو وہ اس کو براہمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قِيْلُ لَهُمْ لَا الْدُالِالَا لِلَّهُ يُسْتَكُمِونُونَ 0

ویدار بین مہم میں مصرف کا میں میں اللہ ترجمہ: اور ان سے جب کوئی کہتا ،کی کی بندگی نہیں سوااللہ کے توغرور کرتے۔

(سو) جوتفاصل آپ نے بیان کی بیں کدائ کام کا کرنے والا مشرک،اس کام کا کرنے والامشرک،آپ نے بیتفاصل کہاں سے لی بین؟ کیا ائمہ جہتدین بیں ہے کس نے بیات کئی ہے،اس کا نام ام کو بتا تیں تا کہ تم آپ کی بیروی کریں

بتا سی تا کہ ہم اپ می چیروں کریں ۲ ------- ہر ند ہب کے اہل علم نے ایسے اقوال اور افعال کا بیان کیا ہے جن کے کرنے ہے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے لیکن کی نے بہیں لکھا کہ جوشن غیراللہ کی نیاز مانے دہ شرک ہوایا غیراللہ ہے ما نَكُنَّهُ والا مرتد ہوا، یا غیراللہ کیلئے ذبیحہ کرنے والا کا فریبے یا قبر کا مح کرنے والا یا قبر کی مٹی اٹھانے والا اسلام سے خارج ہوا۔ اگر کسی نے ان اعمال كرك في والي كوكافريا مشرك ما مرقد قرار ديا بي قرآب

ہم کو بتائیں علم کو چھیا ناجائز نہیں۔ ٣ ..... آپ كے ند ب كا بطلان اس محج حديث ہے ثابت

ہے جس کی روایت بخاری نے معاویہ بن ابی سفیان ( رضی اللہ عنما ) ے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ عظمہ کوفر ماتے سنا، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے،اس کودین میں سمجھودیتا ہے، میں تقتیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ بی ہے، اس امت کی حالت سيدهى دے گا جب تك قيامت بريا موياجب تك الله كا تكم آئے۔ رمول الله علي م كوفردية بن كداس امت كى حالت

قیا مت بر پاہونے تک فیک رے گی اور آپ ان امور کی وجدے جو ك قد يم ايام سان من رائح بين، ان سبكوكا فرومشرك قرارد ب رہے ہیں۔

حفرت شيخ سليمان نے نهايت اخلاص ودر دمندي سے دہاني نہ ہب کے بطلان کی گئی دیگر وجوہ بھی اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی مگراس نے تی ان تی کردی بلکہ الٹاسنجمانے والے کو جان کے

لا لے پڑ مجئے اور وہ دیمن کی نظرول سے غائب ہو کر خدا ورسول ملک ا کی یناہ میں چلا گیا۔ غور کیا آپ نے قرآن یاک اور سنت میار که ،سارے صحاب

واال بیت، سارے سلف صالحین بلکہ ساری امت ایک طرف اور ' جناب' ابن عبدالو ہاب اور ان کے غلام دوسری طرف حقیقت یہی ے'' تو حید'' تو وحدت کی کی بنیادتھی ،اس سے دلول کوقو ت اور ولولہ ،

تازہ ملتا تھا۔ اس نے گورے کا لے بشرتی وغربی سب اکتفے کردیے گرافسوں مجمد بن عبد الو ہاب نے ، جناب اساعیل دہلوی نے اوراب حافظ معید نے ای کو امتثار کا ذریعہ بنا یا موٹر الذکر نے تو حد کر دی (اور) چن چن کر ان بزرگان دین کو جنھوں نے برظلمت آباد کر وشرک کو جلوہ گاوتو حید بنایا تھا، کا فروشرک تک کتے تہیں تھکا۔ کیا ان کی تو حید کا مافذو منعی واقعی قرآن پاک ہے؟ اے بچھنے کیلئے او پر کے اشارات کا تی ہیں، تا ہم آبک واقعہ ملاحظ فرمائے جے پروفیسریوسف اشارات کا تی ہیں، تا ہم آبک واقعہ ملاحظ فرمائے جے پروفیسریوسف سلیم چشتی نے ارمغان عبدالعزیز بن سعود کو خطاب کر کے کئی ہیں، سایم چشتی نے دوسری ربائی نمبر ۲۸ کا بنیادی تصور پیش کرتے ہوئے پروفیسرصاحب فرمائے ہیں۔
پروفیسرصاحب فرمائے ہیں۔

پرسی با کاردوعالم علی ہے جب نیس کرتے اس استان کی حقیت نیس کرتے اس استان این استان کی حقیت سے حیث نیس کرتے اس استان این استان کی حقیت سے سلطان این سعود کو عشق رسول کا پیغام دیا ہے اور نجد یوں کے اس اعتراض کا، کہ اہل سنت حضور علی کے کہ دوشہ و مباد کہ کو بحدہ کرتے ہیں، جواب دیا ہے کہ اے عبدالعزیز! جمیقوا پی مجھی کی بنا پر بجدہ سے تعبر کرتا ہے ہے سی تو اپنے مجبوب کے دروازہ پر پکوں سے جھا ژو در داؤہوں۔

کیجئے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کی عاشقا ندریا عی بھی جس کا بنیاد ی تصورآ پ نے دیکھ لیا ، ملاحظہ فرمالیں۔

تو ہم آل ہے بگیراز ساغر دوست کہ باشی تا ابد اندر بر دوست سجو د سے نیت اے عبد العزیز ایں بروبم از مژه خاکِ درِ دوست

پروفیسرصاحب اس بنیادی تصور کو تحریفر ما کردرج ذیل اضافه کرتے ہیں نوث: علامه اقبال نے ایک دفعه ایک وہالی سے فرمایا تھا

كه حضور علي كالشرك يروضه مباركه كي جاليون كو بوسددينا شرك يتوتم

اینے بیٹے کا مند کیوں چو متے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں فرط محبت ے اینے بیٹے کے رخسار کو بوسہ دیتا ہوں، اس کو اپنا معبود تو نہیں

سمحقتا' ۔ علامہ نے فرمایا' ہم بھی حضور عظیقہ کومعبود نہیں سمجھتے ،صرف فرط محبت سے جالیوں کو چوم لیتے ہیں۔اگر بیٹے کو چومنا شرک نہیں ہے تو جالیوں کو چومنا بھی شرک نہیں ہے۔ سارا دارو یدارتو نیت برے پس

جب رسول الله على كونم الله نبيس تجحته تونهم يركو كي الزام عا يُدنبين ہوسکتا۔ (بدواقعات موقع کی مناسبت ہے دوبار وآگئے ہیں )

د کیکھئے وہی بات آ گئی میں ہے مضمون کی ابتداء کی گئی تھی، لینی نیت \_

بعض لو گول نے جان ہو جھ کرقوم کا شیرازہ بھیرنے کی کوشش کی اس لئے کہ وہ

غیروں کے ہاتھوں بک چکے تھے لہذا دیدہ ووانستہ اور بدنیتی کے ساتھ انہوں نے نیت کا معاملہ سامنے نمیس رکھا۔اگران کی نیت میں اخلاص ہوتا تو نیتوں کے فرق کو

ملحوظ رکھتے اور امت ای طرح متحدرہتی جس طرح صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ کیا ان کا بیطرز فکر قر آنی تھا ، ہر گزنہیں قر آن یاک نے اس سو ءِظن کی کہیں اجازت نہیں دی بلکہ فر مایا! يَنَا اللَّهَا الَّذِينَ امْنُوا اجْتَنِبُوْ اكْنِيرُ ايِّن الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ

الطُّن إلْمَة وَّ لا تُحَسَّمُ و اوَلايَعْنَب بَّعْضُكُمْ رِ (الْحِراتِ ١٢) (الْحِراتِ ١٢)

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمانوں ہے بچو بیٹک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور

عیب نه ڈھونڈ واورایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایک اور مقام سرفر مایا! ب

ايك اورمقام برفرها يا . وَمَنَا يَكَيِّكُمُ الْكُنُورُ هُمْ إِلَّا ظُناً عِلنَّ الشَّكِنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَنْبًا عِ ... (يِسْ ٢٦)

یں سے اوران میں اکثر تونہیں چلتے گر گمان پر، بے شک میں جہ سر سر رہ نہیں ہے۔

گمان حق کا کچھ کا خوس دیتا۔ (کزالایان) مال میس دیتا۔ (کزالایان)

مسلمان جب الله كو ضدائة واحد معبود مكماً، وحده لا شسريك له، مان رہا ہے، اس كسواكس كو تكى خالق، ما لك حقيق، واجب الوجود نيس جانسا اور كلمه توحيد پڑھتا ہے، چر بھى اے مشرك كہنا بڑا آئ ظلم ہے۔ اسكا كلمه پڑھنا حق واضح ہے اور اس كے مقالم ليلے ميں يونهى كى وہم و گمان كا شكار مونا تحض ظن ۔ قرآن

'چونکہ نجدی وہا بی سر کا روو عالم عیالیہ ہے محبت نہیں کرتے ۔۔۔۔۔ اس کے حاشیے پر ککھتے ہیں۔ ''اس کا ثبوت ہیہ کہ جب <u>۱۹۴۷ء میں راقم</u>

الحروف کوگنبر خفرا کی زیارت کاشرف حاصل ہواتو میں نے المحروف کوگنبر خفرا کی زیارت کاشرف حاصل ہواتو میں نے دیکھا کہ مجد نبوی میں حضور علیقی کے اساء مباد کہ میں سے روف اور رحیم مینام مٹے ہوئے ہیں، میں نے سب دریافت کیاتو معلوم ہوا کرنجد یول کوان ناموں سے شرک کی ہوآتی ہے اس پر میں نے کہا کہ بات و جب ہے کہ قرآن مجید کی اس آتی ہے کہ قرآن مجید کی اس اللہ توالی نے فرمایا ہے وہا لمو منین دؤوف در حیم

تو حیداور محبوبان خدا کے کمالات 467 دیکھا آپ نے یہ ہے نجد بی ذہنیت اور یہ ہے نجدی تو حید۔رب تعالیٰ ا ہے حبیب پاک ،سرورلولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کودومقدس نام عطافر مار ب \_ حرنجد یوں کوان تا موں میں تبھی شرک کی بوآتی ہے۔اب فرمائے کیا ان کی تو حيد قرآنى توحيد بي بنيس بركزنبين بحب خداك كلام بي بهي انبيس توحيد كي خوشبوکی بجائے شرک کی بوآتی ہے تو خدا کے کلام کو مانے والے مشرک کیوں نہیں ہوں گےاور جب صدراول ہے آب تک ساری امت میں ایک سپوت ' بھی ایہ نہیں گز را جےان لفظوں سے شرک کی بوآتی ہوتو بتا ہے ساری امت وہائی کی نظر میں مشرک کیوں نہیں ہوگی۔ جب نی علیہ الصلوٰ ق والسلام کورجیم کہنا شرک کی ہو ہے خالی نہیں تو جہاں رب تعالیٰ نے حضور ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جع کا صیغہ فر مایا ہے۔ أحَمَآءُ بَيْنَهُم ترجمه: ووآليل بيل رحيم بين-

نجانے ان ُ رحیوں کے ذکرے وہا بیت کی ناک کا کیا حال ہواہے، پیٹ گئی ہے کہنیں نجانے قرآن پاک کے اس انداز نے انہیں کتا اضروہ و

پر مردہ کردیا ہوگا۔رحیم ہونے سے شرک کی بوای لئے آتی ہے کدرجیم کہناان کے نزديك كويا خدا كهناب، وهآليل ميس رحيم بين توان كي منطق كے مطابق وه ايك دوسرف کے خدا ہیں۔ مروہایت کے مرنے کا بدایک مقام ہی نہیں ،قر آن پاک میں جا بجا حضور عظی کی نعت اور دوسر مے مجو پان بارگاہ کے کمالات کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں بیذ کرآئے گاو ہانی کوشرک کی بوآئے گی ،اورخداکی کتاب کابید مارا کہیں پناہ نہ یائے گا۔ ذرا تصور کیجئے جب میآیت کریمہ نازل ہو ئی ہو گی خود سرور کا نئات عليه أفضل الصلؤة والممل التحيات نے کیساشکر خدا دندی کیا ہوگا اور صحابہ رضی اللّٰدعنهم نَ كِيا كِيا عيد ندمنا في موكى - عج يه ب كماال محبت تواب بھي اس آيت كو پر ها

سرور میں ڈوب جاتے ہیں۔اہل طریقت وروحانیت میں ایے بھی ہیں جوطالبان ہوایت کو درود شریف پڑھنے ہے پہلے سورہ تو بہ کی ان دوآخری آتیوں کی تلاوت کی تلقین فرماتے ہیں نعت حبیب الرحمٰن علیہ ہواور کہنے والاخو درب ورحمٰن ،تو سرور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔

بدی دوق مجت سے محروم بین انہوں نے قرآن پاک یا سنت پاک کا مطالعہ بمیشہ کور ذوقی مجت سے محروم بین انہوں نے قرآن پاک یا سنت پاک کا مطالعہ بمیشہ کور ذوقی سے بہا امر اس حرف سے ان کی ٹا آشائی میں اضافہ ہوتا جا تا ہے۔ جولوگ رءُ وف 'اور (حیم' میساطیف تام بھی برواست نمیس کر سکتے ، انہیں شا ھد ، مبشور ، فلہ یو ، مدا عی ، سورا جا منیو اُ بیسے باطل سوزا ساء کیوکر گوارا ہو سکتے ہیں ، گیراس قسم کی تراکیب وآیات ید اللہ فو ق اید یھم ران کے ہاتھوں پرانشکا ہاتھ ہے ) و ما رمیت اذر مبت و لسکن الله دمی راورا سے محبوب وہ خاک ہوتم نے بھی گئی بتم نے نہیسی تھی بلکہ اللہ نے بھی گئی اوان کیلئے قامت سے کیا کم ہوں گی آپ نے گذشتہ قط میں سور و بقرہ و کی ایک آ یت پڑھی ہوگی جس کے آخیش سے رائتر قسط میں سور و بقرہ و کی ایک آ یت پڑھی ہوگی جس کے آخیش

ر عبہ: اوراللہ بے پرواحلم والا ہے۔

اس مخترے تدیہ جملے میں اللہ کے دونام پاک آگئے ہیں تخی اور طیم -ہم اپنی روز مرہ ہول چال میں عام انسانوں کیلئے ان دونوں صفات کا اطلا تی کرتے رہتے ہیں بنی توقیاح کا متضاد ہے۔ او پر حضرت اقبال کے ایک شعر میں تھتاج وثن کی ترکیب گزرگئ ہے، اب وہا ہیہ کے طور پرکی کو بھی تنی گہنے ہے شرک ہوجائے گا، بوئی طیم اور طیم الطبع جیسے الفاظ ہم ہولتے رہتے ہیں گرنجدی ضابط اخلاق کے مطابق اگر کوئی طیم ہوگا تو شرک ہوجائے گا، الہذا تو حد یو ہی تحفوظ رہ کتی ہے کہ ایک دوسرے سے مربی میشول جاری رہے اور کوئی کی کی بات پر داشت نہ کرے۔

غور سيجيح يهال الله تعالى في خودكو وخنى "فرما يا اورسورة توبه ميل اي

آپ کواور اپنے حبیب عظافہ کومغنی ( لیعنی غنی کرنے والے ) کے طور پر ذکر فر مایا

وَمَا نَقَمُو اللَّا أَنْ أَغْلَمُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ مِنْ فَصْلِم عِ (الإباء)

ترجمه: اورانہیں کیا برالگا یہی نا کہ اللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

الله بھی غنی اور مغنی ہے اور اس کے حبیب کریم اللہ بھی غنی و مغنی میں \_فرق وہی ،

الله خوغی و مغنی ہے، حضور ﷺ اس کے فضل سے غنی و مغنی میں بلکہ ان دونوں کے فضل سے حضرت عثمان ذوالنورين رضي الله عنه بھي غني ہيں۔

بنى پرانى بات ہے۔ ميں سال دوم كے طلب كو تو حيد ، پريكچرديتے ہوئے کهدر با تھا کہ اللہ کی ذات ،صفات ،اساء،اوامراورافعال میں کوئی شریک نہیں ۔ ا يك نو جوان جو خصوص طبقه كاتربيت ما فته تعااور كالح ميں اپنے ند ب كي تبليغ كيلئے

داخل ہوا تھا ، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے ، واقعی اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے ، نہ صفات میں بعض لوگ حضرت علی كرم الله وجهه كومشكل كشا كہتے ہيں ،شرك مي تو

كرتے ہيں۔ ميں نے كہا قرآن ياك كى كى آيت ميں ينہيں آيا اللہ مشكل كشاہے یونی کی حدیث میں بھی اس کے مشکل کشاہونے کا ذکر نہیں بلک عربی کئی کتاب میں بدلفطنہیں آسکا کونکہ فاری کالفظ ہے۔ ہال لفظ علی جوان کا اصل نام ہے عربی کالفظ ب اورخدا وند واحد و یکتانے اے اسے لئے ذکر فرمایا ہے، مثلاً آیة الكرى كاآخرى جملهب وَهُوَ الْعَلِينَ الْعَظِيمُ (الِتر, ٢٥٥) ترجمه: اوروبی ہے علی (بلند)عظیم (بردائی والا)

اب جب علیٰ رب کا نام ہے تو اعلان کرنا جا ہے کہ اللہ کے سواکسی اور کو

علیٰ کہنا شرک ہے۔ پھرمعاذ اللہ آپ کےطرز فکر کےمطابق سوج لیجیئے کس کس پر شرک کافتوی عائد ہوگا۔ آپ کے خیال میں اس سے براشرک کیا ہوسکتا ہے کہ رب کانام ہی کسی اورکودے دیا جائے گا۔ (ای طرح بعظیم کامسلہ ہے،خود قرآن پاک نے حضور میلانے کے خلق کو خطیم فر مایا ایک طرف یہ بات ہے کہ دور حاضر کے حدد ور حاضر کے حدد مقدور میلانے جو تو صفی الفاظ آئے ہیں کی اور کیلئے جو تو صفی الفاظ آئے ہیں کی اور کیلئے بولے جا نیس تو شرک ہو جائے ، دوسری طرف بیصورت حال ہے کہ خلیفہ وم کا لقب غنی ہوا ماکا نام علی ہے۔ خیر میں نے اس فوجوان ہے کہا کہ تم سنتے ہو اور خدا سنتا ہے لیمنی خدا سمج ہے اور تم بھی اور خدا سنتا ہے لیمنی خدا سمج ہے اور تم بھی کی صورت ہی ہے کہ کا نوں میں کوئی سکہ وغیرہ ڈلوالوادر آٹھوں میں گرم سلائی مجرالوتا کر شرک ندر ہے، پھر میں نے کہا خدا حجی ززندہ کے ہا ورتم بھی نزندہ کی طالیتا کر شرک ندر ہے، پھر میں نے کہا خدا حجی ززندہ کی ہے اور تم بھی نزندہ کی کیا ہے۔

خداسیج اورتم بھی سیج بید بھی شرکتبیں خدابصیر اورتم بھی بصیر بید بھی شرکتبیں ای طرح خدامشکلکھا حضرے علی بھی مشکلکھا بید بھی شرکتبیں شرک ند ہونے کی وجہ بید ہے کہ خدا کی صفات اس کی ذات کی طرح از لی، ابدی، باتی ، مستقل، قدیم، واجب اور خیر محدود ہیں اور ہماری صفات ہماری ذات کی طرح عارضی، فانی، حادث ، ممکن اور محدود ہیں کی بین خدا کی صفات ما نیں اور خدا کی صفات کی طرح ما نیں تو شرک ہے ور شہیں اللہ روف ، رجم ، کریم، عظیم،

علیم علی غنی مغنی ، حی ہے تو اپنی شان کے لاگ ہے اورکوئی بنده رؤف رحیم ، کریم ، عظیم علیم علی غنی مغنی ، حق ہے تو محض صفات ربائی کا پر تو اور ان کے مقا بلے میں نہایت عارضی اور محدود۔ محر افسوس و من اپنی بدباطنی کی وجہ سے منکر ہیں۔ اور اکثر و بیشتر جانے

ظرافسوس دمن اپنی بدباضی کی وجہ ہے مملز بین ۔اورا کتر و بیستر جاسے پوجھے محض ہٹ دھرمی کی بناپر حقیقت کوشلیم نیزا کرتے

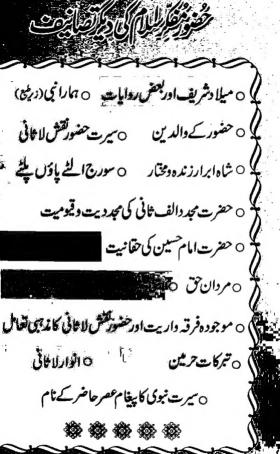